Miles Andrews

ناشر مدینه باشکینی، ایم ایم ای جناح رو ده کرا چے

## فهرست مضاين

| صفح  | مصنمون                              | نبركار | مفحر | معنمون                  | مبرثمار |  |  |  |
|------|-------------------------------------|--------|------|-------------------------|---------|--|--|--|
| ٣٢   | صلواة ودعائي ربيع الأول             | 5      |      | مقدمه                   |         |  |  |  |
| "    | صنؤة ودعاستے دیع اثبانی             | 14     |      | بدايات تمقينات دوميات   |         |  |  |  |
| "    | صلوة ووعل يُسرجما وي اللالي         | 14     | 9    | درجهُ ا دّلدر دوأدراً د |         |  |  |  |
| 20   | صلوة ووعلي حجا دى الباني            | 14     | 10   | درجهٔ دومدحنود انس      |         |  |  |  |
| "    | صنوة ودعاست دوبالمردب               | 19     | IA   | صنوة زوالي              | 1       |  |  |  |
| ٣4   | مسلوة وزعلت يوترانغائب              | ۲.     | 11   | منوة خفر                | r       |  |  |  |
| r'A  | مسلوة ومعائد شبهان المعنغم          | 141    | U    |                         | ۲.      |  |  |  |
| #    | معلوة و <u>وعائد مر</u> ضائ رك      | 44     | 19   |                         | ۲       |  |  |  |
| 44   | صلوة وعائے تراوی                    | 47     | "    | صنوة المعكوس            | ٥       |  |  |  |
| والم | مسنوة و <sup>دعائ</sup> ے شوال کمرم | 44     | 41   |                         | 4       |  |  |  |
| 4    | صلوة ومعلية ويقعدة لمرام            | 10     | 77   |                         | 4       |  |  |  |
| 14   | صلحة ودعائے ووالجہ                  | 24     |      |                         | Ä       |  |  |  |
| 4    | مسلوة الكسوف والحشوف                | 14     | 44   | صلوّة الكفاره           | 9       |  |  |  |
| ۲.   | ر د چرو سومر د زه میل ب             | ,      | 10   | صنوة كشف الارداح        | 1.      |  |  |  |
| 14   | درجر جهارم مسنداربين                | ·      | 44   | مسلوة تحشفت تبور        | H       |  |  |  |
| (    | رجرُ جِهارم كيفيا وُطر تبيها        | و      | 74   | مسلوح الجنازه           | 115     |  |  |  |
| ۲    | ول مردر                             | 1      | اسو  | منوة ودعائة محرم الحرا  | "       |  |  |  |
| 4    | ول عبرست                            | ۲      | ٣٢   | منوة ودعلت معفرالمطفر   | 14      |  |  |  |

| صفحہ | معتمون                                                 | نرتر | معغر | مضمولن                                      | مبرثمار    |
|------|--------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|------------|
| 174  | شجر للم شيطر لعيت وخلافت                               |      | ďΛ   | دل صنورى                                    |            |
| IPA: | ونت<br>خلابیران شعار خاندان شقیه                       | ,    | "    | دل نبيوفر                                   | <i>.</i> * |
|      | ۳ تتشن نمارایر                                         |      | 49   | نفنس دمّاره                                 | ۵          |
|      | خلافت بران ببشت دسلال                                  | i'   | "    | نغنس توامه                                  | 4          |
|      | منت<br>خلا بیران جینت رسلسالدهم)                       | 1    | ۵۰   | ففس لمهمه                                   | 4          |
|      | منت<br>خلا بران فروس رسسوادل؛                          | 1    | 4    | فغس مطمئنه                                  | 1          |
|      | نت<br>نملا بیران فردس رسسانه دم)                       | 0    | ٥.   | خطره شبيطاني                                | 9          |
|      | خلانت بيران مهروروي                                    | 4    | 01   | خطره نفساني                                 | 1.         |
|      | ملا پیران رنگیر بیکسش                                  | 6    | "    | نطرهٔ ملکی                                  | li li      |
|      | خلامت پیران قادر به                                    | A    | 24   | خطرهٔ رحما نی                               | 11         |
|      | ملا پران مغوری معرفه ماری<br>ملا پران مغوری معرفه ماری | 9    | ۵۵   | رجنه سنجم د کرجبری دهی                      | ,          |
|      | خلافت بيران ملوتي                                      | 1.   | 41   | درجب مراتب<br>درجب نبخ<br>درج بنب تقدرات    | ·          |
|      | خلا بيران سيدعلي موتدراني                              | 11   | 49   | ورجر منهم تنزلات مجواراتها                  |            |
|      | بازلت ووران ریاض ۱:۰۰                                  | 71   | 49   | ورجه نهم                                    |            |
| 144  | كاشفات                                                 |      |      | لفيحىح خلافت وعقيدت                         | 1          |
|      |                                                        |      |      | آداب منیخت <i>فتناخت مرتبد</i><br>ایا ما ما | 1          |
|      |                                                        |      | 14.  |                                             | }          |
|      |                                                        |      |      | لفيح سلاس لما مرى و باطني                   | 14         |
|      |                                                        |      |      | بیان معراج                                  | ٥          |
| -    |                                                        |      |      | ما فحات                                     | 1          |

#### باسمتعالي

## این کرائیه پردنیرژاکز محدمتوداجر

صرت شاہ محد تو ت گوالیاری اپنے عہد کے جلیل القدد عالم اور طیم المرتبت عارف تھے۔ بقول جہاں گرا قال کا است علی کا است علی کا ایک کا ایک عقیدت دارا دت آ ہے۔ کی دفعت و بزرگی کا شاہر ہے دزک جہاں گری امطرع لاہور بالٹائم ہیں ۔ ہے) اور بقول ایک ہم مصر فرکرہ نگار مولانا محد خوقی مانڈوی ، مصرت شاہ وجبہ الدین کے جلم مفنل کو یہ عالم تماکہ دہ سائے علوم دفنون برعبور رکھتے تھے اور بقول عبدا باتی نہا وہدی، مفنل کو یہ عالم تماکہ دہ سائے علوم دفنون برعبور رکھتے تھے اور بقول عبدا باتی نہا وہدی، معزب شاہ وجبہ الدین ، مولانا بالال الدین دوّا فی کے عمید مولانا عاد طار می کے اجتر الالدو میں تھے اور جامیت میں آ ہے کا کوئی آ فی نہ تھا ۔ بلا شہدا ہے بزرگ در ترشفیت میں تے اور جامیت میں آ ہے کا کوئی آ فی نہ تھا ۔ بلاشہ ایسے بزرگ در ترشفیت کی حضرت شاہ محد خوش گوالیا دی سے عقیدت اور مریدا نہ نسبت ہی آ ہے کی مفرت کی روشن دلیل ہے۔

معزت نناه محدفوت گوالیاری نے کئی باوشا ہوں کے اودار پائے مِشلاً با ہربادشاہ معزت ناه محدفوت کو ایراری اورا کر باوشاہ ۔ سخت کے بین آپ کی ولادت ہوئی اور سخت کے بین آپ کا مزار مبارک زیارت کا ہ فاص و مام ہے ۔ اورا دفوتیر میں آپ سے احوال مختصر ایوں بیان فر با بسے ۔ اورا دفوتیر میں آپ سے احوال مختصر ایوں بیان فر با باہے ۔ اس فقر کی پیوائش ، رجب بر وزجم مخاز جمد کے وقت سے الدی میں آباور برئی ہوں آب یہ ور ویش ، سات سال کا تھا ( ۱۹ اور) اس راہ میں آبیا ور بب بر ور ویش ، سات سال کا تھا ( ۱۹ اور) اس راہ میں آبیا ور بب بر ور ویش ، سات سال کا تھا ( ۱۹ اور) اس راہ میں آبیا ور بب بر ور ویش ، سات سال کا تھا ( ۱۹ اور) اس راہ میں آبیا ور بب بر اس برگی اور بندرہ سال کا

بوگیا ( ۲۴ هم) تو دو سرون کی دینها کی که اتحاا در بایین مال کی برین رو ۲ ه هه) معراج بوگی اور بجین سال کا بوکر رو ۴ ه هه) طابون کواپئ مثال بنانه نظاه در دب بنیت سال کا بحداد ۱۹۳۰ تومر بح خاص و عام بوگیا اور مقداره مام بننے کی صورت پیابوئی جب چالینی سال کا بما د ۱۲ ه م تو با د شاهست می العنت کی بنا پر سفرانتیار کیا اور ولایت گرات بین آگیا دا در اد فوشیر می ۱۲۰)

پیش نظر کتا ب ا درا دعو ثیر دلابیت گرات ر بهارت این بی بی تعنیعت فرانی بنانچراکسید کیچتے ہیں ۱-

دلی خواہش نا ہر کی کہ اوراد غوتیہ کا اردو ترجہ کواسکے شا کنے کیا جائے۔ موصوف نے اس کا فارس مطبوعہ ننے عنائیت فر ایا اور ترجہ وتدوین کا کام را قم کے بیرد کیا ۔۔۔ اتم نے بین سال قبل طاق نو میں ان کی فرمائش پر صرت شاہ محد فوف گوایں ری کے حالات برایک تحقیقی مقالہ قلم بند کیا تھا جو ما فائم محالات دا عظم گردھ ) کے فائخ خماروں میں شائئے ہوا تھا اس کے بند موصوف نے اس کو کت بی شکل میں شائئے کیا اس مرتبہ بھی موصوف نے را تم ہی کا انتخاب فر مایا لیکن را تم اپنی علی اور سرکاری معروفیات کی وجہ سے ترجہ کو کام ایک فاضل عالم کرم فرما جناب نان م فریدی سنے انجا کی درواں وکشت ترجمہ کیا فیض عالم کرم فرما جناب نان م فریدی سنے انجا کی درواں وکشت ترجمہ کیا فیض اور سرکاری درواں وکشت ترجمہ کیا فیف احسواللہ احسن الجن او البتہ تدوین کا کام را تم فیا دیا م دیا ۔ یہ کام مجی مصروفیت کی وجہ سے صب ول خواہ نہ ہو سکا ۔ بہرمائ ج

صرت شاه محدون آلیاری اپنی منهور تعینعت جوا مرخسه کی وجسے عوام و فواص میں متعارف ہیں۔ برا مرخسہ کے متعدوار دوا ڈیٹن شا کیے ہوئے ہیں۔ مگر الحاقی مواد نے اس کی مقبولیت ہیں کمی الحق مواد نے اس کی مقبولیت میں کمی مقبول دیجوب ہوگی ۔۔۔۔۔ مولائے نہیں، میدہے کہ اورا دغو تیر بھی اسی طرح مقبول و مجوب ہوگی ۔۔۔۔ مولائے کہ من تحریف تعاول کرمے صرف سید نمیز الدین شاہ ضطاری کو اجرعظیم صطافرہ الے کہ ان کی تحریف تعاول سے رسالہ کا ارود ترجہ ہوا اور الغرامی محرمی اس اجرسے محروم نہ سکھے جنہول نے رسالہ بلے کو اسکے قارئین کم مینیا یا۔ آئین بجا ہ بیدا لمرسین رحمتہ العالمین میں الشرعید والے داز واجہ واصی براجیین .

احترمیمسعودعنی عنه پرلسسیل گور نمنسش ڈگری کالج شخصہ وسندھ)

۳ روین اثن نی مطبیانیم ۱۵- جنوری میش<u>ه ا</u>لدد بيسيرالله الرجمان التجيم

بين ارحدونشكراس خالق يمتلك يعيب جوارواح انساني كوعث سے وجود میں لایا اور انہیں گرانبار خلعت جہما نی عطاکی اس کی قدرت کا ملہ سلطیف اَوَا حِسنے کشف ودبیر قبلہ ہے جسمانی کواس طرح پہناکہ لیک بکب ندا کی زبان عارف بيان اسمار تدرت سے قاصر عبد مكن عَدَات الله كا يست أنه ا ورجب عارف نقیب القوم ہوکر نداکر ناسیے توبہت کچھ کہٹا ہے حَنْ عَرَفَ اللّٰہِ طَالَ ليسَاثُ عُرِفانے دلوبیت سے الوہ پیت کو بیجانا اورالوہ بیت سے عبودست كوارامستركي بس لطبي اكله مؤثرالتكون والأزنن منوربوست ا ور دَاسَنَدُ بَا هُ بِرُوْ تَعَ الْعَدْسُ كے وریائے روحا فی ہیں غوط زنی کرکے مجتم مشغرق بهوسكنے .اواح مثالي صورت مثالي ميں جلوه كرم يوئيں اور علاقيب حسن شبها دت اختیار کریکے بابندامرونهی مواا ورمخار دمکلف بنااس ایم معبود حقیقے کے جلوسے نمام مخلوق میں عیاں ہیں بھیر بھی اس کی وات مقدس فہم اوداک سے ماوراہے تاہم بقدربساط اس کی معرفت سے بغیر کوئی جارہ نہیں ب حکمت رباضت صفاحاصل بیس بوتی اور بے صفاعرفان بیتر نہیں اتاعرفان صرف وكر فتى عن بن موسيت كانام بي وَمَنَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْدِيْسَ الدَّلِيعُ وَوَلَا حس ذات سنے تمام كانات كوعدم سنے وجود كخشاء اس كا كھ تيدنشان توعلوم کرنا چاہیے بیشکل سی*ے کہ جسم دوح بن جائے مگر جب* ریا ضبیت وجاہدہ ہیں سالك كوابنى خبري ندسي تواس كاحبم دوراس كاروال ووال محبسم وكرين ہوجاناہے اوراس کی مررگ وسیاسے وکر کی آ وازانے لگتی ہے قاؤے ک دُبَكَ إِذَا لَسَيدُيتَ جب واكر مويث كى اس منزل بر بنى جلت تووصول الالتر مين كاميابي آساني سے ہوتی ہے اور مهروقت سوائے مشاہدہ ومعا بنزتجلیا

کے اور کھو باتی نہیں رہا جابل عالم میں صرف اتناہی فرق ہے کہ اگر یا دحق بیں درا بھی کا بلی ہوجائے تو مجعداق بل مم احسن سیبنداد ، نعوذ بالنٹر اینے حق میں جہل کا انبات کرے۔

جاننا جابيك كرحق تعالى في انسان كوابني الانتسسة مرّين ومُحبّل بناديا بيداوروه امانت صغات ذاتى وافعالى بي .سالك بريسي يدلازم بيكاتيل ا ما نت والول کے میرد کرسے .اس کے بغیر کھے کرسے نہ موہے اور کھ ویکھنے سنے ۔ وعلى بذالفياس معافالتراكره وسرول كي المنتس لين تصروت مي الدفيه تورخوان ہوگی اور وہ محفوظ نہ رہے گی ۔ ایساشخص گنہگار ومعتوب ہوجائے گا۔ ساکساس سيد ہوست ار ومخاطر ہيگا توالنرتعا لي خوا بي وگرا ہى سے بيلے گا. يہ چند بأمين تصفيه وجود كي سلسار بين وكركي كئيس البته شاه بازان طرلقبت ان باتول رسختی سے عل کرتے ہیں اور کٹا فت ماسوی التدکوابینے عمل سے وور کرسے آئیز باطل کی جلاکرتے ہیں کا کہ آفا بعشی کی طلعت بے عبار وجاب نظرانے لگے ، اس کتا ہے کانام اورادغو ٹیررکھا کی جب سالک کورکتا ہے کفارت نه کرسے توجوا ہرخسہ جواس نقیر کی تعنیعت اک دریلہ ہے جیلے کی مانسیے۔ اوراس کے مصابین نہایت ریمع ہیں۔ اس میں سالک جتنی غوط زنی کرہے گادراس کتاب کواینا پیشواس کھرعل ہیں لائے گا اتناہی مقصد ہیں کامیاب ہوگا س کنا ب کے شروع میں چند حزوری ہدایا ت تحریر کی جارہی ہیں . سالک کا فرص ہے کہ ان پرسختی سے عل کرسے کیونکہ ان پر بغیرعمل کئے درج مشيخت كى را ونهيس لمتى اورب، اصلاح نيتت عمليات ووظالف بي أنمسيدا نہيں ہو تا بقوائے إِنَّ اللهُ لَا سَنْظُرُ الله صَوْنَ حَكُو وَلَا كُنْ يَنْظُنُ الى مَسُنَوُ بِسِكُوُ وَبِيتًا بِسَكُوُ

# سال مسائع ضرورى برايات

بهبشه اپنے سرکوومدت حق تعالیٰ کی طرف متوجہ سکھے اور و ماغ کواس طرح ازاد نہو ہورے کہ فیرر اندیر وکشیر اور نہو ہورے کہ فیرکا تھوراس کے ول میں راہ با جائے ، اور نفع وحزر ، خیر وکشیر ہریہ وانعام ، ایڈ اوا بلام میں سے کسی جیرکو معلوق کی جا نب سے نہیں کے گئی نہیں نوستے ۔ کوئی فیرت اسے سے توا ورنسطے توہر مال میں شکر حق ا واکرے کہ نشل کل میں شکر حق ا واکرے کہ نشل کل میں شکر حق ا واکرے کہ نشل کل میں شکر حق ا واکرے کے دست کے میں میں میں شکر حق ا واکرے کے دست کے میں کھیں۔ نہیں رسکھے ،

اوقات نوت میں آخر وقت کی لوگوں کے بیے الآنات کا دوراز ہ نہ کھونے اور زیات کے بیے آنے جلنے والول کا داستہ بندر کھے۔ اس سلسدہ میں اس بات کا نیال رکھے کہ ابتدائی وور میں رسول الدّصلی الدّعلیہ ولم غا جرا میں قیام کے دوران ہیشہ ہوگوں سے گریز فر مائے اور کسی سے الآقا ن نفر مائے میں قیام کے دوران ہیشہ ہوگوں سے گریز فر مائے اور کسی سے الآقا ن نفر مائے سے دامنی ہو تو سبھ لے کہ یہ بات اس کی ریا صنت کے نبایان شاں نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں اس کا قیمتی وقت ضالع ہوگا اوراللّہ کی فدمت جی ورکم علوق کی فدمت میں مبتلا ہو جائے کا بعض اُروں ہوئے کی ایعن اُروں نول ہوگا اوراللّہ کی فدمت جی میں مبتلا ہو جائے کا بعض اُروں کے فی ہو جائے کی بیت شریف کی کی میت میں مبتلا ہو جائے کی بیت تاکہ ورائی کی آراب میں میں میں رہے ۔ اوراس کے مطابق اپنے نے فی ہرو باطن کی آراب میں گئی فرید میں میں رہے ۔ اوراس کے مطابق اپنے نے فی ہرو باطن کی آراب میں گئی ہوں اُراب کے مائی میں میں کی اُراب کے علاوہ جو بھی ایشا دکر سے کہ اُنڈ بی نی اُمی تی ہور کی کی سے میں میں اُراب کے میں وہ جو بھی ایشا دکر سے کہ اُنڈ بی نی اُمی تی ہو وہ گوٹ نشینی یا اس کے علاوہ جو بھی ایشا دکر سے طالب اس برعمل کر ہے۔

٣. اتناعلم حاصل كريك كدا پنااعتقاد ندمهب ابل سنت وجاءت برخود وهيك بحصر سجه

اد دب کوئی واقعه ملم بیداری یا حالت خواب میں ویکھے پہلے اپنے مرشد سے عرض کرسے اور اس میں کچھ کمی ومبشی نرکیے جس طرح یوسعت عیدالسلام کانوا اس کا سے اور اس میں کچھ کی ومبشی نرکیے ۔ جس طرح یوسعت عیدالسلام کانوا اس کا سے اور اس کو آئی تُ اَحَدَ عَشَدَ کُو ہے بال کی این آئی اُنٹ اَحَد عَشَدَ کُو ہے بال کے النظم میں والد سے بیان کیا اِدن دا اور اس کی تبدیر وَجَعَلَی قَالمَتْ مُن وَ النظم کَ دَا تَعْمَد وَ الله مِن الله مَن الله

دَ بِتِ حَقّا -

11. تقرف عن تعالى كوعل و فكرسة ندسجة اوراس كى ذات كم متعلق قياس سه كام ندسة كام تعلق قياس سه كام ندسة كام تفكر قنا في ايا تيم وكذ تفكر فا في ذا ترم برنطرك.

11. جو كي كيد اوب سه كيم كم فقولاك في قولاً ويا متوف بالمعَرُون بالمعَرُون و تا متوف بالمعَرُون و تا من عن المدن وعات الان و تيم المناول المي المناول ال

١١٠ عُسُ احسان كريك تواس كم مقابل كبيد جَذَاك الله حَكِيرًا قَارِنَكَ

تعسك خالق عظيم.

۱۸ ایک کودیکھے ایک کومائے ایک کانا کا اودا کیک کی جستجوکرے اور جو کھے اس کی طرف سے دیکھے اقراسی کی جانب سے سمھے هُوَالاُوَلُ وَرَجَوَ ہُو دَیکھے اس کی طرف سے دیکھے اقراسی کی جانب سے سمھے هُوَالاُوَلُ هُو اُلْهُ وَلَا عَلَى اَلْهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهَ عَلَى اَلْهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهَ عَلَى اَلْهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اَلْهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

9 . فواه كتنا بى كنها كاربهواس معفووم ففرت كالميدار رسي كه لاتفنطوا مب تخت تخت الله .

۱۹۷۰ اظهار کشف و کوا مات سے پر مہیز کوسے ، اورا و ہر تنظر مذول کے کیوبی کرسے ، اور وہ شرک مندؤ مق ہوا ہے ، اور کیوبکہ مملوق نبدؤ کر امت بن جاتی ہے اور وہ شرمندؤ مق ہوا ہے ، اور بہت سی افتین رونما ہونے گئی ہیں کہ المشمانی افت کا گئی ل کا کھنے ہیں کہ المشمانی افت کا گئی ل کا کھنے ہیں کہ المشمانی افت کا گئی ل کا کھنے ہیں کہ المشمانی ا

الحاصل ابتدائيه حال بي مي سالك تضفيه وتزكير مي مشغول بوجاً لمهيه. اور تزكيه وتصفيه عاصل نهيس بوتامكراسا والتدتعالى كى مشغوليت سع جانا چاہيے سم بعض اسما رراجع ببزوات حق بيس جيس التروقدوس وقيوم وقديم وغيره اوربيف اسما، را جع بصفات نواتی میسے علیم و قاور دغیروا ورلعین را جع بهویتے ہیں صفات ا فعالی کی طریت جیسے نمالق و راز ق دغیره اور قیمن مشترک میں منفات نداتی دصفا ا فعالى كيساته جيسيسلام وجباروغيروا وراسم را جع بذات واسم را جع بصغات ذاتي سمے درمیان یہ فرق ہے کہ نسبیت حق تعالیٰ تعریب مطنق ہے۔ ا درنسبت خلق تعرف مقید کا میثم باطن سے معائنہ کر تاہیے۔ حقیت میں تصریب اسی کاسیے ۔ سالک مبتدی وردوا وسا دو نوا قبل وصوم مین مشغول رستهاید. و در معمولات کریم مرک شهیر کرتا اور بند . گارک الور وطو*ان کا مصداق بن جاستے. حب*ب معرفیت قلبی حاصل مہوتی ہیں۔ ور ول يك رسائى بوجاتى سبت توقوى مال وستقيم مزاج بوجا اسبعدا ور دَلْ دَلِيكُ لَبِ لَكُبِ جآبله سالك متوسط اس باطنى مرتبه برقائز برقاسيد عظيم تعورات وواردات تبى كومخىلىت نى بىرى بىرى الالىلىسىد. اس روحا فى وقلى تصوركى بناوت جولائق ورگاه رسب العزمت به است است است انس اختیار کیا ا ورا بیندم را قبد کی بنادث سكه مها تحدانسي مهامنے ركھا تقورا سمائے مذكور كرحقيقت الحقائق بيں راجع بدا بوكياا ورفيرك وجودها وت كوذكررهما فيسع فناكرديا بمعرفت ألمنعت كميابو وَدَتَ الْاَنْبِينَ مَهِي اَفَكَايَتَ مِسْ إِنَّحَذَ اِللَّهَ عُواهُ شَيفان برجگرسے وقع ہوا اور کئی مقامات کے بیے حَننات الْا بُوَارِ سَيِناتُ المفرين كومامن ركامها المكاين تعدكوب يانودكويا وتومالك منتهى بو كا اور است نورا في مال ك مطابق جوه كريوا. إني حاعب في الويص خولینف اس کے کام آیا ورسالک مبتدی سے منہی ہوگیا۔ بیہاں وونکتے

بین ایک ہے کہ تفیانگالف نو ہوا اور وو سرای کرسائک نے طبی مقامات کدورہ ایس کی تھی۔ اور لبنیر وات جب رتبہ تنگیل کو مینہی تو ہرف میں خود کر دیکھا۔ خود مبنو گریو کُریو کا میں اور میں ہی نے اور لطف ماصل کر سے اور ویدہ بھیرت کو مہراہ بھرکرسے اور میر قابل وید چیز کو دیکھ کر لطف اندوز ہوا ورتمام استیا کو اپنے جال ومبلال کا مظاہر جانے اور کا نمات کے ہرورہ میں ایک دوزن تصور کرسے۔ عالم ملکوت وہرو میں ایک دوزن تصور کرسے۔ عالم ملکوت وہرو میں ایک دوزن تصور کرسے۔ عالم ملکوت وہرو میں اور ہراکی کو نئر ون جمال کمال و کمال جمال و منظر انوار اسرار واسرار انوار مورک نورسٹ ید مقیقی سیجھے۔

سا مک کے عالم سفلی سے عالم علوی کمک نوور جے بیں اور ہردرج کے ہے ایک عمی منسوب ہے۔ وہ ویچھ کرعمل کرتا ہے۔

- ا درجراول ورد اورادس.
  - ۷۔ ورجددوم وحنوا ورندا قل
- م. تنبيرا درجه روزه اورميكه بين -
- بم. چوتما درجه خطرات قبی اوراس کی مابیت معلوم مرسنے میں.
  - ٥ يا نجوال درجه وكرجبر وضي ميل -
  - بی اورجہ مرا قبد کے طریق میں ۔
  - ما توال درجه تصورات و تصدیقات پیس-
  - ۸ تھوال درجے تنزلات اور ظہور اسمائے البی میں۔
- ورا ورا ورا و المسلمان ورجه تعیی اور و قیدت اختیار کرنے میں اور اور است تفییح مسلمان و مسلمان اور میست تفییح مست و مسترین اور میست تفییح مسترین و باطنی و بیان معراج میں .
   مسلامی اور طاہری و باطنی و بیان معراج میں .

ورجدا ول ورد واوادي

سالک عابدشب بیدارسنت فجرکوخلوت خانهیں او اکرسے جبیباکشکنح سنے فرمایا سہے۔ اورفرص مسجد میں با جماعیت ا واکرسسے ۔ بچرضوست خانہ چلاجائے اورمعيل برروقبل بوكرنيته . ا ورمسيعات عشرنما زفجروعصرسك ببرملانا غديسه. سورة فالتحرچارول قل مع فبم النزا ورابيت انكرسي برايك ساست باراورسات مرتبه ستنجكان اللهِ وَالْحَسَدُ للهُ وَلَا إِلْهَ وَالْأَلِلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ حَوْلَ وَلاَ قَدَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَسَرِلِيَ الْعَظِيْمِ. ايك مِرْتبرعت دَى مسَا عَسَلِمَ اللَّهِ وَدِنَةَ مِنَا عَلِمَ اللَّهُ وَصِلَاءَ مَنَا عَسَلِوَاللَّهُ سَاتٌ بِارِ اللَّهُ وَصَرِلَّ عسلى مختشب عبندك ونبيتيك وكبيثيك ويشتولك النبي الأجي وعسل ألِيه وَبَادِكُ دَسَرِمٌ ساسٍ بار اللَّهُ وَاغْفِدُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمِكَ تَا لِمُكَارِبُ تَوَالَدَ وَالْ حَهُمَا كَارَبْيَا لِيْ صَغِينًا وَاغْفِرْ لِجِيعُ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا تِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاحْيَاءِمِينَاءُمِ وَالْاَسُوَاتِ مِنْ حُمْدِكَ يَاانِهُمْ التَّلِيمِينَ اورسات باراً للْهُ تَوْيَا رَسِيافُ عَل بِي وَبِهِمَ عَاجِلاً قَالِجِلاً بى الدِّين وَالدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ مَسَا اَ نُسَ لَهُ الْمَسُلَّةَ لَا تَعْمَلُ بِنَا يَا مُولَانًا مِنَا نَعُنُ لَهُ أَهُلُ إِنَّكَ عَفُوعَفُورَ حَلِيْمٌ جَوَّا وَكُرِيمٌ مَسِلِكُ بَكُ رَحُونَ تَبِيمُ السك لبرين باراً سُتَغْفِرُ الله برصد اورسات بار اَسْتَنْفُولُ اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُلِكُ الْحَقُّ الْمُعْنُ لَيْسَ كَيْشُلِم مَنْحَثَ المُعَنَّ المينَ لَيُسْرَكُ فَيُسَ كَيْشُلِم مَنْحَثَ المُعَنَّ المُعْنُ لَيْسَ كَيْشُلِم مَنْحَثَ المُعَنَّ المُعْنُ لَيْسَ كَيْشُلِم مَنْحَثَ المُعْنَى المُعْنُولِ اللَّهِ المُعْنَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُعْنَى المُعْنِي المُعْنَى اللَّهُ المُعْنَى اللَّهُ المُعْنَى الْعُمْ المُعْنَى المُعْنَا المُعْنَى المُعْنَى المُعْنَى المُعْنَا المُعْنَالُ المُعْنَا المُعْنَالِمُ المُعْنَى المُعْنَى المُعْنَى المُعْنَى المُعْنَى المُعْنَا المُع وَهُوَالْتِمِيْعُ الْبَصِيْرُ السك ليدير ص كَ الدين على الله الله وَحُدِدُهُ ال سَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَدُهُ يَحْيِي وَيُمِيْتَ وَهُوَحَيَّ لَاكِيُهُ ثَ بِيدِهِ الْحُنِيُ وَهُوَ عَلَى صَيْحَ لِ شَيْحٌ مَدِ يُرَكُ لَا إِلَهُ اللَّهُ صَاحِبُ

. وانِيتَةِ الْعَدِيمَةِ الْأَذُلِيَّةِ الْاَبَدِيَةِ الْسُ الوكحداينية كَ وَمِندُّ وَلَا بِنَدُّ وَلَا سِنْتُ وَلَا مَنْرِيْكُ لَهُ دَفْعُ الْعُلَمُ الِي كُونِهِ وَمَحْتَنُونِ إِنْ عَيْبِ وَهُوَلَا اللَّهُ الَّالْهُ الَّالْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَ وَحُدِهِ اللَّهُ قَوا نُنتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَعُودُوكَ إِلَيْكَ يَعُودُوكَ إِلَيْكَ التكاؤمُ فَيَنِنَا دَتَنَا بِالسَّلَامِرِ وَآدُ خِلْنَا وَالسَّلَامِ شَبَا رَحْتَ رَبِّنَا وَ تَعَالَيُتَ يَا ذَالْجِلُالِ وَالْإِحْتِولِمِ ٱللَّهُمَّ لَا مَا نِعَ لِمَا عَظُيْتَ وَ لَوَمُعُطِى لِمَا مَنْعُتَ وَلَا رَادً لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ وَالْجَرِّمِيْكَ الْجَدِّ اس كے بعد تين بارير مصے اَشْهَدُا ذُلُا إِلَٰ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوْلِكِ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَدِّاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ السِكِ لِبِدِين إربِيْ ستبكان الله وَالْحَدُ للهِ وَلَا إِلْهُ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّحَانُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ والللللّهُ والللللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والللللّهُ والللّهُ واللللّهُ والللللّهُ والللّهُ والللللّهُ والللّهُ واللللّهُ واللللّهُ واللللّهُ والللللّهُ والللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ واللللّهُ واللللّهُ واللّهُ واللللل لَا قُدَّةَ الْآبِاللَّهِ الْعَلِمَ الْعَظِيمُ فَصَسْلُ صَسِنَ اللَّهُ وَنِعْمَةٌ وَمَعْفِرَهُ وَ دُحْمَة مَسْكُرُ مِسْنَ اللّهِ وَرَحْمَة الْحَدُدُ لِلّهِ عَلَى التَّوْفِيقِ وَاسْتَنْفِيلُا الله صِنْحُتِ لَقَصِيرُ عَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَالِيَكَ الْمَصِيرُ نِعُمَ النَّصِيرُ سُنهِ عَانَ اللهِ دَيِنَ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ سُنْهُ عَانَكَ مِسَاعَبُدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَ تِكَ سُبُعًا نَكَ مِنَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْدِ فَيَكَ ٱسْسَكَ لِعِل مين بارير سط و مَنْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّاللَهُ الْمُلِكُ الْحَقَّ الْمُبَالِثُ لَا إِلَى وَاللَّهُ اللَّكِ الْحُنَّ الْيَقِينُ لَوَ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لاالة الداللة أكترم الأكرين لاالة الداللة عيسب التراين لَا إِلْهُ اللَّهُ غِيَاتُ الْمُسْتَغِينِينَ لَا إِلْهَ اللَّاللَّهُ الْمُلِكَ الْجُبَّارُ لَا اللَّهِ الْمُلكِ الْجُبَّارُ لَا اللَّهِ الْمُلكِ الْجُبَّارُ لَا اللَّهِ الْمُلكِ الْجُبَّارُ لَا اللَّهِ الْمُلْكِ الْجُبَّارُ لَا اللَّهِ الْمُلْكِ الْجُبَّارُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الآله المفتارك المسابة الموالية المخيف التشكر لاالم القائدة القالله القالمة الغَفَادُ لَا اللَّهُ الرَّاللَّهُ البَدَّاحَقَّا لَوْ اللَّهِ الزَّاللَّهِ الْحَانَا وَصِدُقًا

لَوَالْهُ إِلَّاللَّهُ تَلَطُّفًا قَرِفَعًا لَا إِنَّهُ الَّاللَّهُ نَعُبُدُرُنَقًا لَا إِلْهُ اللَّاللَّهُ إيكاناً بالله لاَ إلى الله أمَا نَا مِنَ اللهِ لاَ إلى وَلَا اللهُ أَمَا نَامِنَ اللهِ لاَلِكَ اللهُ الله لَا إِلْهُ اللَّهُ اَ فَيَى بِعَاعُمُ لِي كُلُوالِهُ الزَّاللَّهُ أَدْخِلُ بِهَا تَبْرِي وَإِلْهُ إِلَّاللَّهِ تَبُلُكُ لَ سَنَّكُمُّ لَا إِلْهَ إِلَّاللَّهُ بَعْدَكُنَّ سَنَّكُم لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ بَعْدَكُنَّ سَنَّكُم لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ بَعْدَكُنَّ سَنَّكُم لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ لاَ الْهِ اللَّهُ اللهُ مَيْهُ قِي رَبُّنَا وَ يَعْنَى وَ يَمُونَتُ كُلُّ شَنْقُ لاَ إِلْهُ اللَّهُ المُعْبَوْدُ فِي حُصُلِ مَكَانِ لِاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ الْمُعَثُرُونَ بِحُصَانِ توالنة الله المتذكور في كاليسان لاالمنة الكالله وحدة وَحَسَدُقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَعُبُدُهُ وَٱعْزُحَبُنُهُ وُهَوْمُ الْاَحْزَابُ دَحُدَهُ وَلِوَشَنْقُ بَعْدَهُ لَا لِلهَ إِلاَّ اللهُ كَدُهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْغَضُلُ وَكَ النَّتَ مُ الْحُسَنُ لِاللَّهُ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُ وُ إِلَّا إِنَّا هُ مُخْلِمِينَ لَهُ الْدِينَ وَلَوْكِرَهَ الْحَصَافِرِينَ هُوَالْاَقَلُ وَالْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَ طِنْ وَهُوَيِكُلِ شَكَى عَلِيْمَ لَيْسَ صَحِيتُهِ سَنَى وَهُوَالْتَمِيَّةُ البَصِيْدُ اس مر بعدين إر يرشه حسني الله و نيسع الله و المناه و نيسع الموسي الم نيت قالمَ ذَلَىٰ دَنِيْمَ النّصيتِينَ اس كے بعديدا مُنْمَا يُوالْحُسَنَى ايك بار مِرْسِطِهِ، وَ لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى نَادُ عَوْهُ بِهِنَا وَ هِى تِسْعَةَ وَتِسْعُونَ اشِمَّامِسا ثُنَّةً غَيْرَ وَاحِدَة مَنْ اَحْصَاحِا وَقُرَا ُهَا وَخُلَ الْجِنَّةُ بِكُوجِسًا بِ وَلا عَذَا بِ وَلا يَخْفَظُهَا احَدُ الَّا وَحَلَ الْحِبُّ لَهُ هُوَاللَّهُ الَّذِي كُلُوالِكَ الِكُّ هُوعَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّبِهَا وَةَ هُوَالرَّجْنُ الرَّحِيْمُ مُ كَالَّدِ عُى لِاللَّهُ الْكُهُ وَالْمِلْكُ الْقُدُّ وْسُ السَّلَامُ المُوْنِ

ٱلْمِهِيَمِنُ الْعَزِيْزَ الْجُبَّارُ الْمُتَكَابِرُ سَبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْشِوكُونَ هُوَاللَّهُ الْحُالِقَ الْمِبَارِئُ الْمُصَوِّدُكُ الْوَمْحَاءُ الْحَسَنَى يَشِيَعُ كُهُ مَا فِي المَّمَا وَالدَّيْ وَالْوَضِ وَهُوَالْعَزِيْوَالْمُكِيِّهُ وَهُوَاللهُ الَّذِى لِاَالِلَهُ الْمَاكِظُونُ الرَّحْلُ الرَّوْلُ الْمُلْكِلُكُ وَلَا الرَّحْلُ الرَّوْلُ الْمُعْلِقُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الْعُلْلُكُ وَلِي الْمُلْكُ وَلِي الْمُعْلِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُلْكِ الْعَدَّ وْسُ السَّلُومُ الْمُؤْمِسِنُ الْمُهِيمِنُ الْعَزِيْدُ الْجَبَّا لُالْتَحْتِ بِرُ الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّرُ الْغُفَّارُ الْوَحَّابُ الرَّخَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْعَالِض الْبُ سِطُا لَحَا فِظُ الرَّا فِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِّلُّ الْتَهْنِعُ الْبَصِيْرُ الْحَكُو الْعَدَلُ الكَّطِيُفُ الْخَبِيُوُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيمُ الْغَفُوْثُ الشَّحْثُ ثُدُا لْعَلِيَّ الْكَبِيثِ الحَفِيْظَالْمُقِينتُ الْحُسَيِّيبُ الْجُلِيْلُ الْكَرِّيمُ الرَّقِيْبُ الْمُجَيْبُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْحَكِيْمُ الْوَدُ وَدُا لَمِ جِنْدُ الْبَاعِثَ النَّيْهِيُدُ الْحَقَّ الْوَحِيُلُ الْعَقِيعِيْ المُسَرِينَ الْوَلِيَّ الْحَبِيدُ الْمُصْحِينَ الْمُسُدِى الْمُعِيثُ الْمُعَيْدُ الْمُحْجَى الْمُعَيْدَتُ الحَيِّ الْقَيْقُ مُ الْوَاجِدُ الْمُلَجِدُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ الْاِحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِ وَلِلْعَتَدُ المُفَدِّمُ المُوْ يَوِّ الْاَقَالُ الْاُحِوْ الظَّاجِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيُ الْمُتْحَالِي الْبِرَّالِنَّقَ إِبُ الْمُنْعِمُ الْمُنْتَقِيمُ الْمُعَقِّى الْمُكَالِّيَ وُوْثَ مَا لِكُ الْمُلَكِّ دُوَالْجِلَالِ وَالْإِكْرَامِ الرَّبُّ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَيْ الْمُعْنِى الْمُعُطِى الْمُكَانِعُ الصَّارُّالنَّارِفِعُ النَّوْرُ الْعَادِئُ الْبَيدِيْعُ الْبَالِّيُ ٱلْحَادِثُ الدَّيشِيْدُ الصُّبُورُ الَّذِي لَيْسَ كَيْشُلِهِ شَنْيَى وَحُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيْرُ لِعِبُ وَالْمُولِلَ وَنَعْدَ النَّصِيْرَ حَيْبِي اللَّهِ وَكُفَى سَمِعَ اللَّهِ لِمِنْ دُعَا وَرَا وَاللَّهِ الْمُنْهِي مَنِ اعْتَصَمَ مِاللَّهِ فَعَدُ جَلَى سَبْعَانَ اللهِ مَنْ لَمْ يَزَلْ كُرِيَا وَكَارَالُ رجيماً اس كے بعديد ورو وشراف برسے الله توصل على فينكدما دَامَتِ الصَّلَاةُ وَبَارِكَ عَلَى مُحَتَّدِ مَا دَامَتِ الْبَرَكَاتُ وَأَرْحُمُ عَلَى مُحَشَدِ مَا دَامُ سَوِ الرَّحْدَةُ ٱللَّهُمَّ صَلِ عَلَىٰ رُوْجٍ مُحَتَّدِ

في الْوَدُ وَاحِ وَصَلِّ عَلَى جَسَدٍ مُحَتَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ وَصَلِّ عَلَى تَسَبِّ مُحتَدِ فِي الْقُبُورِ وَصَرِلٌ عَلَىٰ تَرُبَتِ مَحَتَدِ فِي التَّرَابِ وَصَرِلَ عَلَىٰ مَكْتَدِ فِي التَّرَابِ وَصَرِلَ عَلَىٰ حسبر فحنته في لصبَّن دِبِرَحُهُ تبك كَا أَدْحَمُ الرَّاحِيْنَ اس كے ليديہ دعاء بشخ يرسصاللهم يا بشمخ بتمنخ ذاكهاموا شطيثون اللهم ياذا نوا مَلْحُونُ أَوُدَ تُواا يُمُونِ اللَّهُمْ يَاخَيْنُو مَيْمُونَا رُقِينٌ \$ ارْعِلْيُونَ اللَّهُ تَوْ يَا رَجْمِينًا هَلِيُلُونَ مَيُطَاتُونُونَ ٱللَّهُمَّ يَا رَجْوِينُونَ ٱلْخُلَوْقُونَ ٱللَّهُمَّ يَأْرُهُونَ ٱرْخِيمُ اَرْخِيمُ أَنْ اللَّهُمَّ اجِياا مَنْ اجِياا رُونِ اصْبَاتَ اصْبَا وَثُونَ اللَّهُ عَ يَا نُوْرُا رُغِينِشَ اَرْغِيْ تَسْزِلِينُونَ ٱللَّهُمَّ الشِّيسِ اسْحَاءَ اسْحَاقُ لَا اللَّهُمَّ الشِّيلِ يَامَلْيَعُونَ ثَامَلِيْنَا مَلِيغُونَ ٱلْلَهُمَّ ٱلْاَمُوعَ لَدَارَعَى يَذُنُونَ ٱللَّهُمَّ مِالْبَشْمَحُ مَشْعَخِيْتًا مَثَلاَ مُوْنَ بَيْنَ الْحَسَى انِ وَالنُّونِ إِنَّمَا اَمُرُهُ إِذَا اللَّهِ شَبْنَا انُ يَعْوُلَ لَهُ كُنُ فَيَحْسِينَ نَسْجُعًانَ الَّذِي بِيدِهِ مَلَحْسِينَ تُ كُلِّ سَنْسَتُ كُلُّ الْبِيتُ وَتُرْجَعُونَ اس كے ليدكشف فلوب كے ليے ليدنما دفير باره مرتبه ميدا سمائي عنطام بشبيصه ا وربعد نمازع صربا بنح مرتبه السنخانك لاَالِلهُ الْكَانَتَ كَارَبَ كُلِّ شَنْئُ ذَوَادِثُهُ وَدَاذِقَهُ وَرَاحِسَهُ بارالة الولهكة المرفيع جلوك يأالله المتحثوة في حشيل فعاليه يًّا رَجُنُ حَيِّلِ سَنْ كُنُ وَدَاحِمُهُ يَا حَيِّ حِينَ لَاكِمَ فِي فَي يُمُومَةُ مُلْكِيهُ وَبَقَائِهِ يَافَيُوْمُ نَـ لَا يَفُوتُ سُنَئُ مَنْ مِنْ عِلْبِهِ وَلاَ يَوْءُوهُ يَا وَالْحِدُ الْمِنَاقِيُ ٱ وَّلُ حَصِيلَ شَهُى وَأَخِرَهُ يَادَائِمُ مِلِا فَنَنَاءٍ وَلَوْزُوَالِ لِمُلْكِهِ وَكِفَا يُهِ يَا صَعَدُ مِنْ غَيْرِشِبُهِ قِلْوَمَثَنَى لِمِثْلِمِ يَا بَآرٌ فَلَاسْنَى كُفُوهُ يُدَانِبُهِ وَلِا امْكَانَ لِنَصْغِهِ يَاكِبِينَ أَنْتَ اللهُ الَّذِعِبَ بَوْتَهْ تَدِىٰ الْعُقْوُلُ لِوَصْعَنِ عَظْمَتِ إِلَا كُرِى النَّفَى سِ بِلاَ مِثَ الِ

خَلَامِنْ غَيْرِهِ يَا زَاكِ الطَّاجِرُ مِنْ كُلِّ الْجَدِّ بِعَدُسِهِ يَاكَافِثُ المُوسِعُ لِلَاخَلَقَ مِنْ عَطَايًا فَضَلِهِ يَا نَقِيًّا مِن كُلِّ مَو لِمُ يُرْضَهُ وَ لَمْ يَخَالِطُهُ فَعَالَهُ يَاحَنَّانَ كُانَتُ الَّذِئ وسِعَتْ كُلِّ شَنْتُ دُخْمَةٌ قَعِلْاً يَا مَنْ اللهِ وَالرَّحِسَانِ مَدْعَمٌ كُلَّ الْحَاوَلِيَ مَنْ لَهُ يَادَيَّانُ الْعِبَادِ كُلَّ يَعْنُمُ خَاصِعًا، لِرُحَبَتِهِ وَدُعْبَةٍ يَاخَاكِنَ مَنْ فِي المَّكُونِ وَالْاَدُضِ كُلُّ الْهُومَعَادُهُ يَا رَجْيُمُ كُلِ صَرِيْحَ وَمَحْتُ وُوبِ وَغَيَاتُهُ وَمَعَادُهُ مَا تَأْمٌ فَكُو تُصِعِثُ الْوَلْمِنْ كُلِّ جَلَوْلِ ۽ وَمُلْكِهِ وَعِلِّ إِيَامُبُلِّعُ الْبَدَايِعِ كُمْ بَبِنْعُ فِي الْمِشَانِعِ كَا عَدُنَا مِنْ حَلَقِهِ يَاعَلُومُ الغُيُوبِ فَلاَ يَغُوثُ شَنَّى مِنْ حِفظه يَاحَسِ لِيمُ ذَا لَانَاتِ صَلَى بِعَادِلُهُ سَنَّى صَلَّ خِلْقِهِ يَامُعِينُدُ صَاا فَنُنَاهُ اذَا بَرُنَا لِخُلَائِنَ لِدُعُوتِهِ مِسْ خَافَتِهِ يَاحَيْدُ الْعِعَالِ ذَالْمِنَ عَلَى بَهِينُع خَلْقَهُ مِلْطُعِهِ يَاعَذِيُنُ المُنَيْعُ الْغَالِبُ عَلَى جَمِيْعِ ٱصُرِم فَلاَشَنَى يُعَادِلُهُ يَا قَاهِرُهُ ٱلْكِطْشِ الشَّدِيُلِ اَئْتَ الَّذِی لَایُطَاقُ انْتِفَامُہُ یَا قَرِیْبُ الْمُتَعَالِیٰ فَوْقَ کُلِیّ سَنْتُیْ عَلِمَا اُرْتِفَاعِه يَا مُنْ لِلَّكُ لِكَ حَبِنَادٍ عَنْدُدِ بِقَهُ رِعَزِيْرِ مِسْلُطَانِهِ مَا نُوْرُكُلِ شَنْقُ وَهُدَاهُ اَئْتَ الَّذِي فَلَقَ الظُّلُاكِ بِنوُدِهِ يَاعَالِيُ الشَّاجُ فَوْقَ كُلِّ شَكْئُ عُلُوِّ ارْتِفَاعِهِ لَا تُدَّدُ وُسُ الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ فَالْ شَنَى يُعَادُهُ مِنْ بَحِيْعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ يَامُبُدُ يُ الْبُرَايَا وَمُعِيدُ هَا بَعُدُ فَنَا يُعُا بِقَدُرَتِهِ يَاحِبِلِيلُ الْمُتَكَبِرُ عَلَى كُلِ شَكَى فَالْعَدُلُ اصْرُهُ وَالصِّدُقُ وَعُدُهُ يَا مَ يَحْمُقُ وَ فَلَا شَكُعُ الْاَدُوصَامُ كُلُّ ثَنَانِهِ وَمُنْجِدِهِ كَاكُرِيْمُ الْعَفُوذَالْعَلَيْلَا نُتَ الَّذِى مَلَاءً كُلُّ سَيُّهُ عُدُلُهُ يَاعُظِيمُ أَاللَّهُ نَاءِالْفَاخِرِوَالْمِعِزِوَالْمُعَرِوَالْمُعَدِوَالْمُعِتْدِياءِ فَكَلَابُدُلُّ عِزَّهُ يَا قَرِلْنَيْكَ الْمُجْيِنُ مِنَ الْمُدُانِينَ وُوْنَ صَيْلِ شَنْقُ قُرْبُهُ يَاعَجِيبُ الصَّنَائِع فَلاَ تَنْطِقُ ٱلاَلْسِنُ بِكُلِّ ٱلاَمِهِ وَتَنَائِهِ وَبِغَايُهِ يَاغِيَا لِحُرْبُ عِندَ

كُل كُذِبَةٍ وَمَعَاذِى عِنْدَكُلُ شَدَةٍ وَمُجْدِيْ عِنْدَكُلُ دَعُوةٍ وَ يَا رِجَا لِحُنْ وَيَلَ كُلُ دَعُوةٍ وَ يَا رِجَا لِحُنْ اللهِ الرَّخُونِ اللهِ اللهِ الرَّخُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الله

## درجيرُ و وم

مرفعل میں پہلے نیت کو مقدم جانے وضوشروع کرسے تواس کے درمیا کسی سے بالکل بات چیت نہ کرسے ابتداد میں تین مرتبہ سور وُانا انزلنا وارسے اور مین مین مرتبہ سور وُانا انزلنا وارسے اور مین میں مرتبہ سور وُانا انزلنا وارسے اور مین میں ہے دکو ورسے اور بانی پر وم کرسے بھراس بانی سے منہ و صوبے اور جوعفو وصوبے میں بارول میں یہ تھوت کرسے کہ میں نے دنیا سے قطع تعلق کرلیا . و وسری مرتبہ وصوبے تووک میں یہ نیال کرنے کہ میں نے فطرات نفسانی وسند میں کو دور کر دیا جمیسری مرتب و صوبے توول میں یہ تھور کرسے کہ میں نے فطرات ملکی کو دل سے للے والے میں یہ تھور کرسے کہ میں نے فطرات ملکی کو دل سے للے والے میں یہ تھور کرسے کہ میں نے فطرات ملکی کو دل سے لا

فرما بالكاسب يعده وضوكا بساس ببن كرصف عبادست مسلح عاصر بوجلست تو اليرشيطان كران عكيتك كعنين الى يؤم الدين فرما ياسم سرسه باروول ير اتر نرکرسے اور اوب سے ساتھ امری تعالیٰ کوسیے وسوسر خاطر بھالاسے. اس کے بعد جب آفراب بقدرایک یا دونیز مسکے نکل اسٹے تو بھروضوک تجديد كرسه كراكو صنَّوع عَلَى ٱلوَضُو الْوَصَوْ الْوَرْعَ عَلَى نُورِ والشَّمس والصَّى فِي . اس کے بعد نماز اشراق اوا کرسے جس طرح اورا دیں ذکر ہو بیکا ہے ۔ بعض اشراق كى دوركدت يرسط كاسكم وسيقه بين دور بيض جار ركدت كا وربيض وس کا اور نبین بارہ کا۔ منحلہ ال سمے ہومیسرموسکے اس پڑمل کہسے مشائع نے نما زا شراق کی قرأ ست کومختلف طور پرمضوص کیاسہے ، لیکن معزمت سسلطان الموحدين شنخ كطهوا لخق والنثرع والدين سييمنقول سيتعكد نوافل كى برركعت بیں بعدسورہ فانتحہ بین بارسورۂ اخلاص پڑھٹا، نسب وا ولی ہے دوسری تول کے متعابلہ میں جنانچہ حدیث میں سور ہ مرکورہ کی فضیلت میں حصنور علیدانسانی نے فرما يا المُعْفِظُون ليسًا وِلِ مَثْلَثُ الْفُرُأْن ووركست سعم باره ركعات كم اسى طرح پشسطے. اور دورکوت شکرالٹرکی نیت کریسنے . اور دونوں رکعتوں میں مجى بعدسورهٔ فانتحدسوده اخلاص بين تين با دم ركست بيں پرسصے. بعد بيں يہ وعا ديرُست اعْدَدُ بِعِزَبَ اللهِ وَقَوْتِ اللهِ وَقَوْتِ اللهِ وَ قُدُدةِ اللَّهِ وَعَظَمَتِ اللَّا دُ بُرُ هَانِ اللَّهِ وَكِبْرِيَاءِ اللَّهِ وَكَنَعَنِ اللَّهِ وَجَوَادِ اللَّهِ وَامَانِ اللَّهِ وَجُزالِلْهِ دَ يَطْشِ: لِلّهِ وَ دَ فِيعُ اللّهِ وَجَلاَلِ اللّهِ وَجَكَالِ اللّهِ وَجَكَالِ اللّهِ وَجَفَطْ اللّهِ وَ بَعَادِاللّهِ دَدَ قِينِبِ اللهِ مِس شَرِّمَا اَجِدُ وَلاَحُولُ وَ لَا قُونَةَ الْآ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ اس کے بعدد ورکعت نمازامتعاؤہ ا داکرے پھرد ورکعت نمازا تنمارہ پڑھے ا ورنماز المستخاره تمام نوافل پرمقدم ہے اگرچ پہاں اس کومقید کھے بیان

کیا ہے۔ جب کسی امر میں استفارہ کرنا مقصود ہو تو و صوکرے دورکدت کیا ہے۔ جب کسی امر میں استفارہ کرنا مقصود ہو تو و صوکرے دورکدت تی تدا لوضویژه کرنما زامستخاره کی دورکعتوں کی نیست کریسیے ۔ ا درسورہ فاتحہ مرسه بنه الكرسي وقل يا إيهاالكافرون ايك ايك مرتبدا ور انداجا دنصرالند ۱ ورقل اعوٰد برب الفلق قل اعوٰد برب الناس برر کعت بین تبین تبین مرتب يرسعدا وربعد نمازاستخاره چاليس مرتب يه يشه يكاغيكار في عيند كل كُرُبَة، وَمُجِيْدِي عِنْدَكُلِ دَعْوَةٍ وَمَعَاذِي عِنْدَكُكِلْ سِيدَةٍ وَيَارَجَارِيُ مِنْ مَنْفَطِعُ جيشليتي اس كے ساتھ اسمان كى طرف مسرملند كركے اور مندا ٹھاكر يا تھ مجيلا مرتب يه وعافي استهاب يرسط يا مُفَيِّح الْوَبْوَابِ وَيَامُسَيِّب ألأشبتاب وكاحقلب القكن ووالابصارة فاكوليل المتحكيرتيث دَيَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيْتِينَ وَيَامُنْحِرِجَ الْمُحَرُّونِينَ اَغِثْنِي اَغِنْتِي اَعْتُنِي الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللّ عَلَيْكَ يَا رَبِيُّ وَفَقَصْتُ آخِرِى لِيُنْكَ كَارَزَّاقُ كَا فَتَكَحُ يَا بَاسِطُ وَصَلَّى الله على خَيْرِخَلْقِهِ مُتَحَمَّدٍ وَأَلِهِ اجْمَعِيْنَ بِوَحَمَّدَكَ كَااَرْمَمُ الرَّحِبِيْنَ اس کے بیددورکعت ثماز استجاب ا داکرسے ا ویزنمازوہ وعادیشے جواستنیارہ میں ذکر کی جا یکی ہے۔ اس کے بعد دور کدات نمازشکر النہار برشيعه اس كے بيد و دكونت نماز شكوانه و الدين ا و اكريسے ا ورجيب والدین کافر ہول تو آبا و اجدا دیں جو مجمی سلان مہوں ان کے بیے برشصے اور اگر کوئی بھی ان میں سے سے کمان ٹرہوتوروع حضرت آ وم وحواعلیہ کا السال محداس نماز کا تواب بہنچا<u>ئے</u>

و کرنما دیا شدن المجب بوتها فی دن گذر مبائے تونمازیا شت کی بالا و کرنما دیا شدن است نعیس سے پڑھے بہی چار رکھوں میں سے رکھت ا دل میں بعد مورہ فاتسحہ مورہ والشمس اور ووسری رکھت میں سور

واليل ميسري بين سوره والصنحي اورجه تصي مين سوره الم نشرح بيشه. باتي آثمه ركنتين بهي جارجار ركعت كي نيت بانده كرايسه واكريك كرم ركعت بين بعدسوره فاتحدين بارسورهٔ اخلاص پرستے۔ اوربغانیہ وعالین سوسا ٹھویارپڑھ كراس كے اثرات ويكھ وعايہ ہے لاَ إِلٰهُ الْآلَالَةُ الْمُلَكِّ الْحُقَّ الْمُعْبِينُ كنرست يذك سنى وهوالمتمنع العسلة وكركم اردوالي وبه تمان كازوال فتم برو مائة توميار كدت نمارزوال كاروال فتم برو مائة توميار فالتحربيجاس باريادس ياكم أركم مين بارسورة اخلاص يرسط. حبب نما زسسے فارع ہوجا۔ئے تونما ن<sup>وہ</sup>ے باریہ پڑھے والڈھ غالب<sup>ے ع</sup>لیٰ امُرِه وللحيث ٱكْنُرَالنَّاسِ لَونَعِلْمُونَ -مرفی و می ایست میلید نماز طهر کے تبدا ور نمازعفرسے بہلے نما زحفتری وس و کر نما رسمند ارکویش پڑھے ۔ ہردکویت میں بعدسورہ فاسحہ مودہ اوا جاء نصرالترا ورسوره اعلاص مين باريرسط بعد نماز اكبيل مرتبه بداسم يشص يَا فَتَاحُ لَفَتَعَتُ بِاللَّفِيِّجَ وَالْفَتْحُ فِي فَيْجُ فَتَعْلِكَ يَا فَنَّاحُ باریشہ عصے بھر دورکتنیں حفظ ایمان کی اوا کرسے و ور ہردکعت میں بعدفاتحہ تين بارسورة اخلاص يشهصه اورسلام بجيركر فاتحد يجيلاكما ور فبدكر كي سات سات مرّب پرسے الله وَلِي الّذِينَ امَنُو يَخْرِجُهُ وَمِنَ الظُّاتِ إِلَى النَّالِ ليكن نهايت خلوص سيعرير سطة اكدسلامتى ايما ن ماصل بو. وكرمسلوة القلب دودكدت يرسطه ا ورول ميں نيت كرست مؤيث أنَّ المُصَلِّى لِلَّهِ

تعالى كغرى صكافة القلب مرد وركعت بين بعد فالتحرسور ه اخلاص تين باردل بیں پرسصے اور زبان سے کام نہ ہے۔ اس کی نیت اور شحر بمبراور قرأت ر پیروسبیات و تشهدو درود سب بجائے زبان سے پڑھے کے ول و بیپروسبیات و تشہدو درود سب بجائے زبان سے پڑھے کے ول ہی میں پیسھے دب یہ نماز فتم کرسے توسجدہ میں سرر کھ کر جو حاجت ہواس كونمداسي تعالى سي طلب كرسه و محرج فورول بينكرستر إرول بين استنفار کریسے. اور بیرومر شدکا تصور کریسے. و ماركنت اس بيت الله من المست الما المست المناس الم ركعت ميں بعد فاشحه كا الله مسوم تبدووسرى ميں كا رُحمُن سومرتب ميسرى میں کیا رہیم سومر تبدا ورجوتھی میں کیا ؤہ وہ تنومر تبدیم سالیم بھیرکر تناومرتبہ يدايت يرسط هُوَالَّذِى لَا إِلَّهُ الْآحُوعَ الْمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَا وَهُوَالْتُهُا الدّحية وكرصلوة المشابره ووركعت ا واكرست ا وربيدفات مرركعت بي شَهَدَ اللهُ أَنَّهُ لَوَالِهُ الِآحُودَ وَالْمَلَئِسَتُ هُ وَأُ ولُوالْعِلْمِ قَا يَمُا كِالْقِسُطِ لَا إِلْدَهُ إِلَّا هُوَ الْعَيْرِيْنُ الْحِيْمُ وَإِنَّ اللِّهِ بْنَ عِينَدُ اللَّهِ الْوَمِسُسِ لُوَمْ كُوسُورُهُ ا خلاص سے ساتھ شامل کر سکے تین بین مرتبہ پڑسھے اور سلام کے بیس ا المستنزاد مرتبديه آيت يشبط وبجؤة يؤمشذنا ضره الى ربحانا ظرة تومشا بدهٔ غیب پر و 6 لاربب سے حاصل ہوگا۔ ان تینوں کوبیرجاشت يا بعدمغرب يا بعدعشاء يا بعدتهجد مير سصه اور بهوسك نو برنما زيمك بعديثيسه. مب سانگ میں ریامنت کی استعداد پیاموجائے سے آوصوہ ندکورہ کاعمل سنسروع کرسے اور بالکل آلٹ موكر بارگاہ حق میں عجز کا دروازہ کھوسے ۔ اكرمقبول بارگاہ میو مبالیے.واضح

ہوکہ نمازمعکوس کاعمل فرعون مدتول کرتا رہاں سے بید بھرکسی نے ایک مدست كك يدعمل نهيس كيا. حالانكرسب كواس كيرسر لع الاجابت بهوينه كا علم تها چنا نجر فرعون کا قصرمشہور ہے کہ حبب اس نے عظمت محدی کا پرجم لهراتا بهوا ديحفا تواينا نما زمعكوس كاموقوت كميا بهواعمل بيوشردع كردياتو اب اس کے علاوہ دو مرسے خوش نصیب حفزات بھی اس عمل پرکا رہز بوكريس لع الاجبابت بوكيئة حصرت سينح شرف الدين مجي منيرى جمثالله علیرکی یہ روابیت معدن المدیا فی بیں مذکو رسیسے۔ مندصائی مذکور اور اس کے پڑسفنے کے طریقے کومانا چاہیے۔ چا شت کے وقت یا مغرب کے وقت یا تہی سے وقبت یہ نمازا واکی مبلسے خلوت نما ندیا یا نج یاکسی الیبی کھیکہ جهال گوسشد تبنیا بی بود در کسی کا و یا ل گذرندم و بحیره میوتواس پیس مشرق و مغرب میں و دستون معبوطی کے ساتھ تفسیب کرستے اور ان ہے۔ ایک مفیط لکڑی نگاسے ستونوں کی ا وسنجا ٹی اتنی ہوکہ دونول یا تھاس لکڑی کمس ہیج مائيں اور باغ ہوتواس كے درخت كاجد كرّها شرقاً غريًا مهيلا ہوا ہوا ورأنا ا دنیجا بهو که د و نول یا تنداس بک بهنیج سکیس تو وه بھی میسیح رہے گا. چارگزگورا دبیز لشاسه کراس سے دونوں مبروں کواچی طرح سی کربند کردیا جلے اور وہرا كركي ويحراس بين دوسطة بنائي واكي واكب صلقه من واكين ياوُل كوددال كراس كى بندى كولكرى برمينيائ ا وروائيس ما تصيب لكرى كويجيك. دوسرے صفین بایاں باؤں ڈاسے اور پنڈلی نکٹری بربہنجا کراسے بائیں باتھ سے پیوسے اس طرح کرووٹول یا ڈال مکوی پربرا برا جا ایس مجرب کار تو آرام سے اعضا دکویتے ہے آئے گا۔ اورسر فیکا کرنما زشروع کرسے گاہین اگرمبتدی ہوا توایک مضبوط بندسشس پی کمراورا و پرکی مکڑی میں باندسے

اور حب زمین پر مہنچے تواسی نبدش کو کڑ کر سرینچے کہ سے اور اسی کے مہمارے ا دیر آئے۔ مثا کتے اہل ریاصنت نے ایک ایسی حکمت اختیاری ہے کہ دیرتاک سهانی سے نکھے رہیں ۔ و وحکمت یہ ہے کہ حمیرے یا کیڑے کا بیمہ بنا کر بینت کی جانب ا دمیر کی نکر می پررکھ کر حتنی نماز پاہیے ا دا کریے۔ حب تھاک جائے توذرا سرائها كرسكة ندكوركرون يابشت يا كمرك نيج سكها ورآرام كرسه اور اسے الک کرکے ٹماز ہیں مشغول موجلہ نے اور حبتی چاہیے تمازا واکریسے اس كا فالهره محنىت ورياصنت سيد بهوگا. طريق دوگا ندمعلوم كرنا چلسيد؛ ور وه چينه كه وقست نمازمعده نما لى بو.اگركيكها ليا بو تو د والحالى گفتنے كا نصل وسے چھر ومنوكريك ووركومت شجته العضودا واكريست اور مرركومت بس لعدسورة فاننحه تبن بارسورهٔ اخلاص پڑستے اس کے بعد و ورکعت نما زشکرالٹرہی اس طرح ا داكريسك. لعديس و وركوت صلوة المعكوس كى ا داكريس بعدسوره فالتحداية الكرسى ايكب بارا ورا ذاجاء ومورة اخلاص تمين بين مرتبهم ركعت بيس بشيصه بدر ايك باريه وعا پرسط يَاغِيسًا فِيُ عِنْدَ حَسُولَ كُوْبَةٍ وَ مُعِلِيكِ عينذكُلَّ دَعُرَةٍ وَمَعَا وَى عِنْدَكُلُ شِدَّةٍ وَرَجَا لِى حِيْنَ تَنْقَطِع خِلْنِي ا ورنا انسب بارخشِی زیم کیے بھرا ورجا رکعت بر نبست منکوس ا واکسے بهلی رکعت بین بعد سورهٔ فاستحرجا رون تل چارچارمر تبده وسری بین چارول تل مین مین مرتبه میسری میں چارول قل و و و مرتبدا ورجو تھی ہیں چا رول قل ایک ایک مرتب پڑھے معلوہ معکوس کی ہر رکعت میں اتنا پڑھنا تولازی ہے۔ اس سے زائد مبتنا الا کرسکے کرے اور تمام انکام وارکان صلوۃ ندکور ا شارهسے اوا کرسے اوربیت کمیراولی یا تھ سینے پر باندھ ہے۔ وكرصل فأننو موالقيم دوكدت صلوة تنويرالقرا واكرسي واور برركدت بي

دس باریسے اس کے بعد دورکوت تیزالوضودا دا کرسے اورسلام بھرکرا ۲ مزنب ور و دیرسیده س کے بعد وورکست صلوٰۃ ا جیا دالیل پیسیده ورم رکست پس بعدفا تتحتبن باراتية الكرسي يشسصه اس محه بعدنما زتبجدكي بإره دكعتيس المسس طرح پرسطے کہ بہلی رکعت میں بعد فاشحہ بار ہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور د دىرى بىل گياره مرتبه غرص مرركعت بى ايك ايك كى كمى كم تاجل شے تو بارموس رکعت بین سورهٔ اخلاص بک ابی پرمسط و تبجد کی کم سے کم چار دکھیں بیں. اورزیادہ سے زیادہ یارہ سی مردور کست کے بعد کھ ویر بیٹھے اور المستنفاد ودرود يرسط تبجدست فارغ بوكاس فيترمتيرد كمذر فحد خطيرالدينالى كى مناجات بمنشر بارپرسص. ارئى انچە بەردەم ندانىتى خىلىكردم برىخش مجتى لااللە الِوَّا للهُ مُكَمَّدُ وَسُولُ اللهِ اللهُ وَكُلهُ وَكُلهُ عَلَى مُكَمِّدُ وَعَلَى اللهِ مُحَتَّدٍ قَ بَادِكْ وَسَرِكُمْ وَصَرَلَ عَلَى بَحِيْعِ الْوَنْبِيكَاءِ وَالْمُصْرَسِلِينَ يَبِوَيُمْرَيْكَ يَااَدُحَ عَالَاَ اجِيدِ بَ

میت وشفادم راین کے پیے سات روز وکرصلوہ شفادا کمریش این بارسورہ اضلاص ہردکست ہیں پڑھے۔اس کے بعد برسرمصلا بیٹھے اوکٹی آم کراز مصلے پر بیٹھ کرا کہ شاہزار مرتبہ پر تبیعی پڑھے یا سکہ یقع الْعَجَائِب بالْخِیْرِ

کے پیے بطور کفارہ کے سلطان قطب الدین اٹا رالنڈم کا نڈکے ہے بطور ہڑ لاستے تھے۔ اس نمازی اسنا ورسول کریم صلی الندعلیہ وسلم سے منقول ہے۔ میں می نمازیں قصا ہوگئی ہوں اوران کی جیمے تعداد جی معنوم نہر کہتنی ہیں تواس كوچلهيد كه مبدك وزچار دكوت نفل ايك سلام كے ساتھ بشھ ا ورمرر كعت بين بعد فانحه آية الكرسى سات إرا ورانا اعطياك بينده باريش مجفورول توحفرت اميرالمومنين علىكرم التروب لمسنط فرياياكه يسسيطنر رمول الترصلي الترعليدوسلم سع مناسع كرحس كى سامت سوبرس كى نمازير قعنا بوگئی ہوں بیصلوٰۃ الکھارہ ان کاکفا رہ ہوجائے گی صحابہ نےعرصٰ کیا یا رسول الترصلی الترعلیروسلم آوی کی عمرتوسا تھ سترسال سے زیاوہ ہیں ہوتی توسا ست سوسا*ل کا حسا سب توخمکن ہی نہیں اس بررسول التُرصلی التُدعِلیہ و*کم نے فرما یا کہ جونما زیں صلوٰۃ الکھارہ پڑے صنے واسے کی تصنا ہوئی ہول اورجزمازیں اس کے والدین اور اولا دیے قضاکی ہوں یہ نما زکفارہ ان سب کی تمسم نمازوں کا کفارہ ہو ما ہے گی نماز کفارہ کی نیت پر ہے نوکیت اُن اُصَلی اَدُ بَعَ دَكْعًا سِ تَكُونِهِ إِلْقَصَاءِ الْبَيِّ مَا خَاتَ مِنْ فِي جَيُع عُرُى وَسَانِو

مَا نِهُا صَلُوةُ النَّفُلِ مَتَوَجَّعًا إلى الْقِبْلَةِ اللهُ اكْبُنُ بِيرِثَا رَسَوْ بارميد عالم صلى التُدعيدو لم يردو ويشعصه اوراكيب باربير وعاير مع اللهم للسابق القُوَّةِ وَيَلْسَامِعُ الصَّنُوْتِ دَيَا مَحِي الْعِظَامِ مَعِسُدَ الْمُؤْتِ وَصَرَلَ عَلَى عُنَتَدٍ وَعَلَىٰ اللَّمُ يَحَدُّ إِدَاحُبِعَلُ لِيُ خَرَجًا وَمَنْجَرَجًا مِثَا ٱنَافِئِهِ مَدَانَكُ تَعُلَمُ وَلَوْاعُلَمُ وَانْتَ تَعُدُ وَ وَلَوَا مَدْ وَكُوا مَدْ وَكُوا نُتُ عَلَيْمُ الْغُيُوْ بِرَا وَعِبَ الْعَطَايَاوَ يَاعَا فِوَالْحَطَاكِا يَا سَبَعِيمَ كَا قُدُّوسٌ دَبُّ الْمُكْلِمُ حَسَى وَالرَّيْنَ دَبِّ اغْفِرُ وَالْسَمُ وَتَحَا وَدُعَا تَعُلُمُ مُنَازِّلُكَ ٱنْتَ الْعَيِلِيُّ الْاُعْظُوالْاَعْلِى يَاسَتَارَ الْعَيُنُ سِودَيَاغَا فِرَالذُّنْ سُودَيَاذَا لَجُلَالِ مَالْإِكْرَامِ وَصَلَّى الله عَلى عُدَسَّدٍ وَاللهِ أَجْرَعَيْنَ وكرجهت فقنيدت عَارْجهد وصول سعادت، ایمی ر وزایک اعرا بی حصریت رسالیت ایس صلی النترعبیروسلم کی نعدمیت پیس ٣ يا ورعرض كيا يا رسول الترمم كاول يس ربيت بي ا ورشهر مينير مم وقد ب اس بیے ہم و کا ں جبے کی نماز لمیں نہیں بہتے سکتے ہیں کوئی ایساعمل تبلیقے کہ مروابسي پرگاؤں والوں كوبھى بناديا جلستے اور سم سسب اس عمل ہيں مشغول ما كرين. رسول الترصلي الترعيب و المصلم في فرما ياكد حبب سورج نكل آستے. دوركعت نمازا دا کرد. بینی رکعت پیس بید فاستحه قبل اعو زیرب الغلق ا ورووسری پیس قبل اعود برب اناس پڑھوا ورسلام نے بیدا یہ انکرسی سات بار بھرا تھ کرجیاں ركومت نمازنفل ا وريره صوا ورهر ركوست مين بعد فانحدا واجا دنفرالتداكي بار ا در قل بوالتديجيس باريعي جائدا ودنمازيد فارغ بوكرمسترار الأحول وَلاَ قُوَّةً وَلاَ بِاللهُ الْعَرَالْعَرَالْعَرَالُهُ الْعَرَالُهُ مُولِيُهَا مِاسِتِهِ بِهِرِصِنُورِ نِهِ وَالْمَكُمُ الْمُعَالِمُهُ مُولِيُهَا مِاسِتِهِ . بِهِرِصِنُورِ نِهِ وَالْمَكْمُ الْمُكْمِدُ الْمُ جان محد مبرکے تا رہے فرمان ہے جومومن مردیا عورت یہ نمازا واکم سے جس طرح پس نے حکم و پاہیے جمعہ سمے وان توہیں اس سمے ہیے جنت کا صنامِن

ہوں اس نماز کا پڑھنے والا جائے نمازسے اشھنے سے سیلے بی بنش ویاجائے گا ورعرش کے نیچے سے منا دی ندائر سے گا کداسے مبدہ فدا فکر منفرت کو و ماغ سیے نکال دسے کہ الندسنے اسکتے پیچیلے گا ہ بخش دسیے اور و گانڈندکور سكه او اكرسن واله كوتورات والجبل وزبور وقرال الواجاصل بوكا اور بهيشرروزه ر کھنے والوں ا ورشب بیدار وں ا ور کمبر کا طوا مشکر سنے وا لوں کا تواب سے علاا درابیها تواب ملے گا کر گویا اس نے بیت المقدس ا ورمسجد نبوی کوخود ہی تعمیر میا ہوا ورالندتیا لیٰ اس کے امراعال میں بیشمارنیکیوں کا تواب تھے دسے گااور تمام بيغمرون كاثوا سب حفرست أوم عليدالسلام ست ميكر محددسول الترصني التدعليه يمك كا بھى . يہ باست اعرا بى نے ہركسى سے كہى . زيد بن نا بہت رصنى النّدعنہ كى والدہ اعرابی سے گرد گھومنے نگیں اور فربایا کہ یہ ٹواب ہمیں تیرسے دربیدها صل ہوا اور عبدا لرحمٰن بن عولٹ سنے اعرا بی کو و وکیڑستے ا ور مزار درم اس خوشی میں وسیے وومهيدة دمى سنے ستروینا دسیتے . اعرابی اپنی قوم کی طروت نہا بیت نومش وخزم وابس كيا- اس كى اسسنا دسواست الله تعالى سيم كو فى نهيس جا ثما نعو ذ بالترمنها اس بیں تشکس کرسنے والاکا فرم و جا الیے۔

لوَصْف عَظْمُتِه يَاكِبُيُ يَا بَارِى النَّفُوسِ بِلَامِثَالِ خَلَامِنْ غَيْرِه يَا بَارِي يَا ذَا كِيُ الطَّا هِرُمِنْ كُلِّ أَخَةٍ بِقُدُسِهِ يَا ذَاكِيُّ يَا كَا فِي الْمُؤسِّعُ لِمَا خُلْقَ مِن عَطَايًا وَصَٰلِهِ يَاكَا فِئْ يَاحَنَّا نُ ٱنْتَ الَّذِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْى دُحْمَتُهُ وَعِلْمًا كإحتنان اودمتوج بموكر يشبطه بدتجة الومنود جارد كعت نفل اس بيت كميماته برصص نويت أنْ أصَيلَ لِلهُ تَعَالَىٰ آرُبَعَ رُكُعًا سِصَلَا عِالْمُعَارِ الْارْدُواجِ الْعُلُوبَةُ وَالسِّفْلِيَةِ مُتَوَجَّعًا إِلَى جَهْةِ الْكَعَبَةِ اللَّهُ احْتُ بُرُجَارُول رَكُعُول يس ببد فاشحه أما انزلناه اورسوره الجلاص نوكؤمر تبهريشه فانسيعه فارغ موكمه وس وفعه ورو و پرشصه اور کھڑا ہوجائے. سات قدم آمہتم آسکے رکھے اور مرقدم پر در و دپڑسے اور ا عُنِینی اَ عِنْینی میں مرتبہ کیے اورساتویں قدم بروروو مرتبدا سمائے نرکور پڑھے بھردد و دروحتا ہوا جائے نماز پرمیلاملے اور کچه دیر بیشے بھروہی اسماد بلندا وازسے پڑسے میرا تھ کراور قبلدو ہوکرسات قدم پھے آئے اور سرقدم پروہی پڑھے جو جہلے سات قدم کھنے ہیں پڑھا تهاا وركاس توجرك ساته مرسي كية بسترابسته النداكبركبنا بوا ملك نماز پر پہنے کر بیٹھ مبلسنے اور وہی اسما کبند آواز سے پڑسھے بھراشھے اور سات قدم وائیں طرف بین شمال کی ممانب دائیں یا وُں سے سکھے اور منہ قبلہ ہی کی طرف رہے اور وہی پڑسھے اور اسی طریقہ سے نوٹ آسٹے اور سبحان النزکہ تاہوا جائے فازيرا كريت اورا محاد ندكور كو مبندا وازسے يوسط بھرائسے اور بائيں ب باليس بإوال سے سات قدم جائے سكن اب محى قبلدرور ہے اور وہى پڑھے حب واپس مائے تواخصن ڈااخصن داکھنا ہوا جائے غاز پر پہنے اور ۔ الاہ اس اکس اور اس اسے مذکور پڑھے۔ پڑھنے کے درمیان ارواح وہلائکہ بیان سواکسٹھ یا راسی ان اوراح وہلائکہ ما صربوماً بیں گئے سانگ انہیں دیکھ کردہیوش موجائے گااور کی دیر ہو ہے۔ ایس

ا نے گا ورمتوں کے طراقیہ سے خریں دیسے گا۔ اس نماز کا بار ما تجرید کیا گیا ہے۔
اوراس پرلیتن ہے اور اس کی مندسلفان الموحدین سنیخ طہور حاجی حفنورسے
منقدل میں

ا جب سالک کشف قبورگاعمل کرنا چاہے توجمبرا کوروزہ رکھے اورا فطار میں تھوڑا ساکھا اکھا سے اور تمام دات ب*یداد رسیسے ا ورحبر کو بھی ر وزہ وار رسیسے۔ بیدنماز جبر قرس*تا ن جلسے اور راستد میں کسے ہات نے کرسے اور کسی چنر کی طرف توجہ نہ دیسے . حب قبرستان آجلسنے تومزادات كى طرف متوج بهوكريہ اكست كوم عَلَيْكُمْ اَحُلَ الدِّيَادِ مِنَ الْمُحْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْسَنَاءَ اللَّهُ مِكُوْلِاَ حِقَوْنَ اسْتَالُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِية كَارُوى عَنْ بْرِيْدَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَسَالُ كَانَ البَّبِي صَلَى اللهُ عَلِيُهِ اللهُ وَلَمُ يُعَيَّلُهُ مُ وَاذَا خَلَ جُوْا إِلَىٰ الْمُقَارِبِ أَنْ يَعُولُ قَالِلُهُ مُ الْسَنَادُمُ عَلَيْكُمُ الْهُل الذَّيَا رِمِنَ المُوْمِنِينَ وَارْنَا إِنْ شَاءِاللَّهُ مِهِمُ لَوَحِقُوْنَ امْنَكَالُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ المعتاقيشة رواه مسلع استكے ليدن متمہ واضلاص بين بارپرستھے ا وراس كاتوب ابل قبور کومینجائے اور ملندا وازسے النزاکبرائنداکبر مالیس مرتبہ کے اور ووقبروں کے ورمیان معتل بھا کر بیٹھ جائے ہما ب خدحرفاقل مائٹرایک مزارمات موبيشه باريداسم يرسع كا تَرِيْبُ المُجِيْبُ المُسُدَا فِي وُنْ كَالْ الْمُعَالِمُ الْمُدُانِي وُوْنَ كُولَ شینی قسرُ بُدهٔ یَا قَدِیْبُ اس کے بعد جاردکوست نمازا واکرسے اور اسکی نيت اس طرح كرسد. نوَيْتُ أنُ اتْصَلِقَ للْوِتْعَالَىٰ أَرُبَعَ دَكُعَا تِصَلُقَ كشعب المقبؤ ومتوجها إلى جَهْدُ الْحَسَى عبدُ اللّهُ مَا كُبُرُ سِرِرَ كعت بس بعد فاشحدا واجا دلف ليتراور العلاص نؤمرتب پڑھے. حبب نماز پڑھ حکے تومعتلا ہی پر بیٹھا رہے ا درا پی طرف متوجہ ہو کرہ بھے بند کر سے بین نوسا ٹھ مرتب

اسم ندکور پڑھے اور پڑھنے کے بعد سراو پر اٹھاکر مبندا وازسے مکر کہے اور ملہ کہ کہ کہ نہ کہ کہ کا ایک فبصر کا البوق کم تعدید کہ دہ فیب سے ملاکہ کا کہ نہ کہ اور استعدا دیے مطابق مرایک کے مال سے واقعت ہو جائے گا . لیکن اس راز کوعوام پرنطا ہر نہ کوسے فقیر نے مال سے واقعت ہو جائے گا . لیکن اس راز کوعوام پرنطا ہر نہ کوسے فقیر نے یہ میں نہیں لکھا تھا ایکن پونکہ یہ اورا و فقیر کے خاص ہیں اس سے قلم اس برجالیا کی اسرار مسطور مخفی رہنے جا ہیں :

ورصلوة الحيازة للله الإالله بيني ويميت وهوكا لله أكبر الله أكبر أشف أن مَ وَعَدَ نَا اللَّهِ وَرَسُولُ وَصَدَقَ اللَّهِ وَمَسُولُهُ اللَّهِ وَذَنَا إِيمَا نَا وَتَسُلِمُا لَوَالِكَ الْوَاللَّهُ وَحُدَهُ لَوَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُدُدُ يَجِيبُ وَيَهِينَتُ وَهُو حَى لَوْ يَهُوُتُ بِيدِهِ الْحَيْلُ وَهُوَعَلَى صَحِلْ مَسْبِى صَدِيْلُ الْلَهُمْ بَارِكُ عَلَيْنَا يى المُؤْتِ دَاجْعَلُ لَنَا بَعُدَهُ خَيْرًا ثَيِّتِ اسِ ط*رح كرسے* نورَيْتُ اَنْ اُوْدِى اً رُبِعَ مَكْسِيبِينَ ابِي صَلْحَهِ الْمُبَارَةِ عَلَى حَلْدَ اللَّهُ يَعَالَىٰ مِسْاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَالدُّعَاءُ لِطْذَاالْمُنِيِّتِ وَالْاِسْتِيْغُفَا رُٰ لِلْمُنْ مِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ اقْتُدُنْتُ بللذا الإمسام متوجها اليجهة الكفية الله أكتبراق ميراقل ميرسهانك اَللَّهُ وَجَهْ لِحَادَكَ وَمَبَادَكَ اشْمُكَ وَتَعَالِيْ جَدُّكُ وَحَلَّ شُنَاوِكَ وَلَالِهُ غَيُوكَ دوسرى بجير كيدمهم واللهم صل على عند وعلى ال محتديكا صلبّت وسلّت وَ بَادَكُتَ وَ رَحِيْتَ وَتُوجَمَّتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ الْرِابِرَاهِيمَ وَبَنَا إِنْكَارِيمُ حَمِيْتُ وَمَهِ بِيَدُ مَنْ مِي مِي مِي مِي مِي مِي مِنْ مِنْ وعا يرشِهِ اللَّهُمُ اغْفِرُ لِهِ فِينَا وَ مَيْنِنَا وَ سَاهِدِ نَا وَغَابِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبُيرِنَا وَذَكِرِنَا وَانْتُنَا اللَّهُمَّ مَنْ لَعُيَنْتَهُ مِنَّا فَأَحْدِيهُ عَلَى الْاسِسَاكَمِ وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِينًا فَتَوَفَهُ عَلَى الْوِيْمَا نِ جَارُه

نَا بِالِعُ وَسِيرَ كُلُ مُوتُواس كَى دِعاير بِهِ . ٱللَّهُمَّ احْجَعَلْهُ لَنَا فَرَطُا وَاجْعَدْهُ لَنا اَجُدًا وَذُخَرًا وَاحْعَدُهُ لَنَا مِشَا فِعًا وَمُشْفَعًا اورْا بالعُرَارُى كَاجِنَا رُهِ بِوَيُواس كى وعاء بيست اللهم الْجُعَلَٰها كُنَّا فَرَطَّا وَاحْجَعُلُها كُنا اَجُرَّا وَذُخَّرًّا وَاجْعَلُها كناً منشا فِعَةً وَمُنشَفِعَةً منقول بهد كه دسول التُرصلي التُدعليدوا له وسلم خازه بريره عايرٌ حصته حتم اللَّهُ وَاغْفِرُ وَادْحَمْ وَ تَجَاوَذُ عَنْهُ وَعَا فِهِ وَاعْفَ عَنْهُ وَٱكُومُ نُزُكُهُ وَ وَسِتَعُ مَدْخَلَهُ وَالِسْ وَحُشَّتُهُ وَانْ حَعُوْمَتُهُ وَلَيْنَ مُجَنَّدُ وَبَرِّهُ مَضْجَعَهُ وَنُوِّرُ مَهْجَعُهُ وَالْحِقُ بِنَبِيِّهِ مُحَكَّدِصَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآليه وسنم واحضله الجنتة وانبده من النّاد بريحتك يااركم الرّاجين بر وروبیش ول دبیش تیره سال کوبهستان قلعه پنار پیرمشغو*ل عبا* وست ر الج چنانچه و بال ایک جنازه کا وا قعداظهرمن انشمس میرسی ویکھنے میں آیا اس کا كشنث دازاس طرح ہواكہ حفرت شرون بہاں احدىجي مُنيرى تماممشاشخ بہارو "بگال سے بمرار دریائے کنہا کے کنارسے آگئے اور ایک شخص کومیرے بالسنے سے بیر بھی افقرمیلاگیا جیسے ہی ان مشائنے کی نگا ہیں جھ برپڑیں سب میرسے پاس کسنے اورسلنے سکے بعدانہوں نے جھرسے فرما یاکٹم ہارسے پاس ناگور ا ما او. فقیرسنے عرض کیا وہال میری کیا حاجت سبے بھران معنوات نے فرایا كرتمهيس بلانے كالصل مقصد بيہ ہے كرمشيخ احد نانؤلی سيسخ حيين ناگودى قطب عالم <u>سمے خلیقہ شمصے</u> وہ ناگور پیس و فاست پانسکتے اور مصریت رسالت پناہ میں ہُر عير المنت المحدى نماز جنانه ميس شركت كے ييد تشريف لائے بي اورتهيس بلا ربسے ہیں. اس کے بعد صرب شرف جہاں نے میرا باتھ میرا اور تمام شاشخ سنے ہوکا نغرہ مارا اور سم سب حیثم زون میں دہی پہنچ سکتے و بال سکے تمس مشارخ ولا بت شهرد بی بہتے ہی جمع تھے اورمشا کے بہار وسکال کی ہد

كے منتظر تھے . حب يدمشائنے وہلى جہنے كئے تواليس ميں مصافحه بواالديھر سب مشا لخ نے بو کا نعرہ مارا توایک دم ناگور پہنے گئے توہیں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جنازه حوص کے کنارے اونجی جگر کھا ہواہے۔ بہی صف میں جنازہ کے نز ديك معزمت دئدا لتماب مسلى التُرعليط لم رونق افروزي ا وراب نفير كومجى صعف اقدل ميس بتفعا ويا-تمام مشاشخ مشرق ومغرب اورشهدا وصلحاولال اس وقت موبود تنه . فقير نه اس عالم بين دائين بائين اور آسك ينهج نظر و الى توان حزات مشا نخ كالمسس عظیم عجمع ديجها جس كا اندازه نه لگ سكا. بكه ديرك بعد حفرت رسالتا سبنة تواج فريدالدين عطار كي طرف متوجه بموكر ارشا دفرمایا کہ ایسنے فرزندسے کہوکہ اس کا جنازہ نمازیڑھائے۔ تحاصرا صب نے میرے یاس آگر اامت کے بیے فرمایا توہی نے عرمن کی کہ ھنرت رمالت بناه صلى الترعيب وسلم نعظم امامست محصه ويلبس ا وديس خوف زده بحدل السابر سر کارسنے فرمایا کی کوئی اور نہیں ہے۔ نواج عطار نے ہرطرف نظر الی اور عرض كيايا رسول الشرابل حبدكون نهيس ميع حضور شير فرما يكرا ما مست نماز خازه سے بیے اہل جدد شرط ہے اینے فرزند سے کہوکدا مامت محسے ہیں نے عرض كي كرنيت نما زجنازه مجهد نبيس آتى اس پررسول الندسلى التدعيد الوكم نيوما نماز جنازه بی نیت و دعا شرط نهیں ہے توجدا ور بجیرت مطبعے فقیر نے صنر رسالتاب سے عرص كياكس طرح و معزب نے قرمايا الصَّلوة وللو والتَّواب لِلْمَيِّتِ اللَّهُ الصَّيِّرِ بَرْبَكِيرِ بِنِدا تَحْيِل كُمُول كرميت كى طرف وَهُوجارول بجيرس اسى طرح يورى كروينانيحهم كم محدمطا بق بس نے نماز پڑھادى اس كاجنازه المحطاكم فبريس ببنجا ديا اور رسول التدصلي الترعيبة أبوكم نع مشاكنح كاطري متوجه بوكر فرما يا انسلام عنيكم اورشيخ نشرف الدين نے فقيركا فاتھ ميكوكرمتقام

فقرر بهنجا ديااب محصة بوش أياتوا يك عجيب كيفيت تقى أس وقت اوردن ار بخ کومیں نے لکھ لیا دوتین ما مسمے بعد تحقیق ہوگئی کہ بیروا قعہ میسے تھا۔ ريول التُرصى التُرعيدو لم نه فرما ياكرب شرّ جاندكوكوئى وكرما ومحرم وكرما ومحرم ويحد توكيد مَنْ حَبًا بِالسَّنَةِ الْجَدِيْدَةِ وَالشَّهْ لِالْجَدِيْدِ وَ الْيَوْمِ الْحَيْدِيْدِ وَ السَّبَاعَةِ الْحِيَدِيْدِوْ مَنْ حَبَّا بِالْكَايْبِ الشَّهَا وَوَالشَّهْدِ ٱكْسَافِيْ صَعِيْفَى بِسُسِوِاللّهِ السَّحْنِ السَّحِيْ السَّحِيْرَ السَّحِيْدَ الْوَاللّهُ الْوَاللّهُ وَحُدَهُ وشَرِنُكُ لَنْ وَاشْهُدُانَ مُحَيِّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَانَّ الْجِنَةُ حَقَّ وَ النَّادَحَقُّ وَٱنَّالِسَّاعَةَ أَيْبَةً لَوْرَيْبَ فِيكًا وَٱنَّاللَّهُ يَبُعَثُ مَرِبُ فی القبی با یعنا مرم می بہنی شب میں چھ رکھتیں بین سلام سے ساتھ اواکھیے اور مررکعت میں بعد فاسمہ آیتہ الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص کیارہ باریشہ سے معرين بارسته عَانَ اللهِ الْمُلِكَ الْقُدُّوسِ سُنَوْحٌ فَدُوْشَ رَبُّنَا وَرَبُّ المكافي حسنة والروش ويترسط الطناشب عاشوره سوركعتين ا واكرسا وربهر ركست بين بعدفا تمرسورهٔ اخلاص بين بارنيست. بعد نماز مشتر بارشت بحات الله وَالْحَدُدُ لِللهِ وَلَا إِلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اصْتُ بُرُولَا يَحُولُ وَلَا قُونَا اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْدِيرِ السِّصِدَ الصَّاجِرِ وسس محرم كاروزه سكھے توگویا اس نے سال بجرد وزست ركھ كَا شَالُ عَلَيْنِهِ السَّيَادَّةُ هُرَّمَنُ صَاهُرِيَوْمَ عَاشُوْلَاءُ وَكُمَا يَكَا خَاصَنَا عَرَالدَّ هُرَحْتُ كُنُهُ اس روزاً فمّاب بلندم وجاستے توعنسل كرسكے مغيد كيرس يهضاور في تهمي يا في كراس يردرو ديره كروم كريداورس پرس سے بیت جے بنیانوسے با پڑھے حسنیری رُبی ایطنا مشتر بارعاشورا و كرون بيس حسبى الله ونيشؤا أوكي كيل نيشقوا لمؤلى ونيشوا لنصير برسط كاتوح تما لي استخب وسي كاور وشفس عاشور سے كے ون سا

ا بواس دعا كوماه صفريس روزانه مع نسيم التركي يشتص كاجق تعالى اس سال بيس أننده صفريك تمام أ فتول سيد يمان الله وعايسيه الله قريًا حَينينُط عَفَظت إلْجَفَيْظِ وَالْحَيْظِ وَعَفْظِ حِعْظِكَ يَا حَفِيظًا لِيثًا مروی ہے کہ جواس ڈ ماکو ہا ہ صفریس روزا نہ پڑھے گاحق تعالیٰ اس کواس سال عام افتول مديريا يُركا. وعايد مي يسب والله الدَّحْنِ الدَّحْنِ الدَّحْرِيمِ الله على مُحَتَّدِيعَبْدِكَ وَنَبِيتَكَ وَحَبِيبِكَ وَرَمِثُولِكَ البِّيِّ الْوَجِّى وَعُلَّا المِسِهِ وَبَارِكَ وَسَدِيمُ اللَّهُ عَالِي ٱعْوَدُ بِكَ مِنْ مَثَرِدَهُ لَا الشَّهْرِومِنْ كُلَّ سُبِدَةٍ وَ سَلَوَ بِرُبُلِيَةِ الْبِي فَسَدَّدُتَ فِيهِ يَا وَهُسُ يَا وَبَعِنُورُ بِيادَ يَعِسَارُ يَاكَانُ يَاكَتُ يُنُونُ يَاكِينَانُ يَاآنَكُ يَاآبَدُ يَامُبُدِى كَامُعِيدُ يَا ذَا لَجَلَوْلِ وَالْآكِرُ امِ يَا وَالْعَنْ شِ الْمُرْجِيْدِ آنْتُ تَفْعُلُ مَا تُورِيُدُاللَّهُمَّ ٱخْدِسُ بِعَيْدِكَ نَفَشِى دَاحْلِى وَمَسَالِىٰ وَوَلَدِى وَدِيْنِىٰ وَدُنْسَاى الَّتِی ا بُسَلِينِيْ دِصْحُدَتِهَا جِحُرُمَتِهِ الْوَبْرَادِ وَالْإِخْدَادِ بِرَجْمَتِكَ مَاعَزَيْنُ يَاغَفَّادُ يَاكِّدُ يُمْ يَاسَتَّارُ بِرُحُتَدِكَ يَاارُحَمُ الرَّارِجِينَ اَللَّهُمَّ يَاسَّ دِيْدَالْقُلُ ڪ وَيَامَشُ دِ تِدَالمِحَالِ يَاعَزِيْزُ يَاعَغَنَّا رُيَاكُونِمُ يَامَتُنَارُ ذَلَكْ بِعِزَّتِكَ

بَجِينُعُ خَلْقِكَ كُفِنِي عَنْ جَيْعِ خُلْقِكَ يَا مُتُحْسِنُ يَا مُتَجِلُ يَا مُفَضِّلُ يَامُنُمِمُ يَا مُصَيِّحُ يَا لَوَالِكَ الِوَّامَنْتُ بِرَحْمُنْكَ يَا اَرْبَحُمُ الرَّاسِمِيْنَ اسْ كے بعديدات بهى بين سوسا عُمر باريْست وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ وَلَيْسِينَ ٱلْنُو َالنَّاسِ لا يكشكون الطنا معزب سينتخ فريالدين شكر كنج رحمة الترعيبه فريلت بي كميس نے مصربت خواجمعين الدين حبتى رحمة التّرعليد كے اور اوميں لكھا ويكھاكم مال بھر ہیں تین لاکھ بسیس ہزار بلائیں نازل ہو تی ہیں لیکن حبب ماہ صفر کا ہمزی چهار منت نبداس دنیا پس آیا ہے تو وہ دن اور تمام د بول سے زیا دہ بھاری بوّا ہے۔ جو آخری چہار مشنبہ کے روز چارنفل پیسے اور مررکعت ہیں بعد فالتحداثا اعطيناك الكخرسات مرتبدا ورمورة اخلاص يالبنح مرتبدا ورمعو وثبين ايك ايك مرتب پڑستھے ا وربدرسالام ثبين سوسا ٹھومرتب پرآيت پڑستھے وَالدَّاحِ غَالِثُ عَلَىٰ ٱحْدِهِ وَلَٰكِنَ ٱحَسَتُ ثَرَالِثَا سِن لَا كَيْسَلُوْنَ اورمِهِرِيرِ وعَا پڑسصے توحق تعالیٰ اس کوان تمام بلاؤں سے اسینے کرم سے محفوظ رسکھے گا۔ جواس روز ازل ہوتی ہیں اور کوئی بلااس بندہ کے پاس نہ آئے گی سال بھر تكب وه وعلست منظم و مكرم يسبح بسشيوالله الرَّحْنِ المرَّحِيْدِ يَا مَسْدِيدُ الْقُولَى وَيَامِثُ وِثِيدَا لَمِيحَالِ بَاعْسَ ذِيْنُ ذُلَلَتَ بِعِيزَ بَكَ بَحَيْعَ خُلُقِكَ ا كَوْنِيْ عَسَنْ بَحِيْعِ خَلْقِكَ يَا مُعْسِنُ يَا مُنْجِيلٌ بَا مُفَصِّلٌ يَا مُنْدِمُ يَامُكُرِمُ يَالَا إِلْهُ اللَّا انْتُ بِرُحْمُ لِكُ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِينَ الِيشَا سان سين مكور وحوكر بىسى بېشىواللې المستَرْخَيْن السرَّحِيْءِ مستِ لَوْهُرُ فَوُلُومِنْ دَبِّ دَحِيْمِ سَلَاكُرُعَسَلَ نُوسِحُ فِالْعِسَا لَمُيْنَ ارِنَّا حَسَى ذَالِكَ نَعُزِى الْمُعْيَنِينَ سَنَوَهُ عَلَىٰ اِبُلِهِمُ النَّاكُذَالِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ سَهَوَهُ عَسَلَىٰ مُوْسِلِى دَهَا رُفُنَ ارِنَّا كَذَالِكَ جُوْزَى الْمُحْسِنِيْنَ سَلَاهِمِعَلَىٰ الْيَاسِينَ

ا نَّا كَ ذَالِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ سَاؤَهُ عَلَيْكُمُ طِبْتُمْ نَا لَيْ خُلُوْهَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ مَا لَيْخُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مر مارود عائے ماہ رہے الاقل ایک شب میں بعد مغرب دو وکر محارود عائے ماہ رہے الاقل ایک میں بعد مغرب دو

ور ما دوعائد المراسم برسط الما في برسط المرائع كالمنافي المراف المرافي المراف

ویس سے ما میں اور اس کو وونفل پڑھے ہاں اور اور کو کی الاقراب کو وونفل پڑھے ہیں اور وکھی کی الاقراب کو دونوں کی میں اور کو کی الاقراب کی الاقراب کی الاقراب کی کے دن میں جارنفل پڑھے اور بعد فاتحہ میں بعد فاتحہ میں بعد فاتحہ میں بدفاتی ہیں سات یا ر

ا ذاجا ، نصرالتُد برمص اليضًا ماه مذكور كي تيسري تنب بين ليلة القدرسيس بهت سے صوفیوں نے اسے یا اسے اگرچمشہورنہیں سبے مگراس میں رات بھر بیدار رسید وربیس نفل وس سلام سے پڑھے اور مرر کست بی بعد فاتھ سورہ القدروس باريشه اور نمازسه فارغ ہوكديد سيح يشهد كيا عَظِيمُ تُعَظَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بِاالْعُظْمَةِ وَالْعُظْمَةُ فِي عَظْمَرَى عَظَمْتِكَ عَظَمْتُكَ يَاعَظِيْوُ الصَّامَاه مُذَكُورِ كَي اكيسوين شب بين بهت سدا وليا كومعراج مو في بداس بيداس شب میں بیداررہ کرعبا وت میں شغول رہے ایشانس ماہ کی ستائیس تا ریسنے کو م طونفل و وسلام سے اوا کرسے اور مررکونت میں بعد فاستحہ سورہ والضلی ایک بار پڑھے اس ما می توم رشب میں بیدارر سے اور پرتبیع پڑے صرفیع و و و وی دَيْنَا وَدَبُ الْمُلْئِكَةِ وَالرَّيْ وَجِ اس ماه كى عظمت المستعلق مبومالكى. ر ماہ جاوی الما فی است کودونفل پڑھے اور است نفار کٹرت وکر ماہ جاوی الما فی است کرسے الطنّا اس مہینے کی دسوس تاریخ کوبارہ ركعت نوافل چوملام كے ساتھ بيسھ اور ہرركعت ميں بعدفا سخدلا بلعنب برسها سك بعدسوره بوسعت برسعة تو الترتعالي اس سال آخر تك الكرتي ورتكايعت سي محفوظ ريكه اليفنا اس ماه مي آخري ما ريسنح ميس لبدم غرب جار كيمك نظرمردم ميس عزيزجو.

يَوْمُنَا وَاحِدْ ارِفِي شَهْرِدَجَبَ سَدَ اللَّهُ عَنْهُ بَا بَّاتَّمِنْ اَبْوَابِ جَهَنَّ هَر اوربعدا فطارد وركعت نفل يشيه بعدفا تتحاية الكرسى ومنود تنين ايك ايك باربرسه برركعت بس اورروزان بيدفج سورة ليمن يرسه وروى عن عائشة رصى الله على اقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ قَدَعَ مَهُدُ صَلوةِ الْفَجُوفِيُ شَهُورَجَبَ سُوْرَةَ لِلْسِنْ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ غَفَرَاللَّهُ لَهُ ذُ نُوْبَ حَسِينَ سَنَةً وَ رَفَعَ عَسْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ الِعِنَّا ثَمَا رُحُواحِ الْسِي قُرَلَى رمنى الترعندكدا ميرالمومنين معترت على رصنى الترعندسن الناسيرشن بهمى ايكسب روا بیت سیسے تبیسری ، چوتھی اور پانچویں رجیب اور ایک روایت سے تیرحویں چو دھویں بیدرھویں رجب اورا کے روایت کی ٹیا پر ٹیٹیویں چوبہیوی اور پچیسویں رجب کورات میں روزہ کی نیت کرسنے اورجیب دن نکل تستے تولید چا شدت روزا زعنسل کرسسے اور کمی سے بات ندکوسے اورزوال سے پہلے چھے رکعا ست نفل بین سلام سسے پڑسے۔ پہلی چار رکعت بیں بعد فانتح قران میں سے جوما ب يشت الديدسلام ستربار كما لأالله الآالله الككالك الكن المنا كَيْنَ كَيْنُ بِهِ مِنْشَيْخٌ وَهُوَالنَّمِيْعُ الْبَصِيْرُووسرى عاردكتول كى مِردكوت مين بعد فاستحدا ذا ما ونصرالله مين باريشه بعرس لام ستر إربي يشه الله اً قُلَى مُعِينٌ وَاَهُدُى وَلِيلٌ بِعَنِيَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتُعِيْرِ فَ ا وراً فری میاردکنست کی م<sub>برد</sub>کنست میں بعد فالتحد سورة اخلاص ثین بارپرسصے ا ورملام پھيركومنئة بارا لم نترح پشيھ اور دايال يا تھسيندسيني كھے اور مجدہ میں سر رکھ کوا بن جوماجت ہوالٹرتعالیے سے طلب کرسے فلالے تعالیٰ وہ ما جست پوری مرسے گا۔

نو جندی مجعرات کوروزه رکھے جمعرکی نمار و دُعاءلیلہ الرعائب ا نمار و دُعاءلیلہ الرعائب النہ میں بعدمغرب بارہ رکھیں جیسلام

سے اوا کیسے . ہردکعت میں بعد فاسمہ انا انزلناتین بار اور افون کا بار ہمرتب پڑھے۔ نمازے فارغ ہوکرسرسجدہ بیں سے جلنے اورستر اِرکیے سُنوجے فَدَّ وْسُ دَبْنَا وَرَبُّ الْمُلْئِكَةِ وَالرَّوْفِجِ اسْ كے بعد سے مسرا ٹھائے اوربيه كرور وويرسا وربه وعاير سعين بنسوان في من التحييم اللهم إلي صَلِّنْتُ هَا إِنْ الصَّالَةُ الَّتِي الْمَرْصَاعِبُ لُكُ وَدَسُوْلِكَ وَخَيْرُكُ مِنْ خَلْقِكَ شَيْفِيُحُ الْحُمَّةِ وَكَامِسْعِتُ الْغُمَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمُ وَا إِنْ كنت مُقْصِرًا فِي المَا مَةِ حَقَّا يُقِهَا عَا فِلْاعَنْ تَقْدِيمٍ شَرَالُهِ لَكَاكَا يَحِبُ وَتَرْضَى وَمَنْ كَيْتَطِيعُ مِنْ عِبَادِ لَ أَنْ يَعْبُدُكَ كَ يُطِعِكُ كَا يَنْبُنِى لَكَ مَنَا إِذَا اعِمَنَ فَتُ بِشَقْصِيْرِى وَ قُلْتُ جَعْدًا وَٱقْرُدُتُ بِصُعِنى وَ رعِبُن ی فَاوَ خَیْرِمُنِیْ حَزَاءَ تَصْدِیْنِ دَمْتُولِکُ وَثَوَّابَ حُسُنِ الرَّعْبَ ہُوَ مد. ق النَّبِيَّة فِي سُنَّة وَنَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِإِنْكَ وَوْ فَصُرْلِ وَمُعْفِرَة ، عَلَى عِبَدِكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَتَّدِ وَالِهِ وَاصْعَا بِهِ أَجْعِينُ بريختك يكاأن كحوالل اجيني الطأ يتدربوس شب نماز استفتاح رجب کی وس رکعتیں یا پرنے سلام کے ساتھوا دا کرسے میرر کعت میں بعدفاتحہ ا علاص میں بار پڑسصے بعد نما زمر الاستغفار مرسبے ایطنا نمازود علیے شب معراج بمت نيسوس شب ماه مذكور ميں بعدعثناء باره ركعتين بين سلام سكهما تمويشيصه وربيرنمازسوباريشيصه سنبحان اللوقالكغذ لليوولاالم الْوَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ وَلاَحَوَلَ وَلاقَتُوَّةَ الِلَّا ِبِاللَّهِ الْعَبَلِيِّ الْعَطِليْمِ ا ورسو بارامستنفارا ورسوباردر وديشيه عدا وربيتها رسيسه مهرسجره بس مئر

رکھ کر ما جت طلب کرسے پوری ہوگی۔ ر در نماز و و عائد ما و شیعان اور مرد کست میں بدوات میں بارہ نفل اداکیت دکر نماز و و عالے نے مارہ شیعان اور مرد کست میں بعد فاحمہ سورۃ اخلاص يندره باريشه صقوالترتعاني اس كينا مراعمال مين دس مزار نيكيال سكها ا در وه بنده دس مزار برائیوں سے دور ہے بگا۔ ایفٹانماز و دُعالئے شب برات شب برات بین سولفل بی سی سالهم میشیده و دم رکست مین بعد فاتحیروهٔ اخلاص قاس مرتبه ببدنما زمسر تسبحو ومهوكري وعا پيشيصے سنجد لک سَوَادِي وَخِيَا لِي أَمَنَ بِكَ فُوَادِى وَاَقْتَ مِلْكَ لِسَانِىٰ وَهَا آ كَا وَابَئِنَ يَدَيُكُ يَاعَظِيمُ صَصِيلٌ عَظِيهِ اعْفِلْ ذَبْبِيَّ الْعَظِيمُ مَنَارَتُهُ لَا يَغُفِرُ غَيُرُكَ يَاعَظِهُ ٱللَّهُمَّ سَمَعِدَ وَجُهِى الْعُنَادِن لِوَبَجْعِيكَ الْبَاقِي الْحِيُ لَا يَحْدُونَي وَجُمَّانَوَ لَكُ سكاجدًا - اوري وعًا مبى يشتص اغِفِرْ صَبْبِي فِي المَثَّرَابِ لِوَجُهِ مَسْيِّدٍ ى وَحَقّ لِوَجْهِ سَيْدِ مِ اَنْ يَعْفِرَا لَى جُهُ وَلَدُهُ بَعْدُهُ ابِ بِيَحْرِمِلُسُكُولِ وروو برسط وريه برسط اللهم ارد وترى قلب كقب من المثر لا بحر كالا کا فِرٌ ا وَ لاَ مَنْدَقِیًّا ۔ خواجہ و والنون مصری روایت کرستے ہیں کہ شب برات بیں بارہ نفل پڑسصے اور ہررکھت میں بعدفا تحریبجاس مرتبہ سورہ اخلاص پرنسے سورکعت کا توہب بائے۔ ایضاً ایک روایت ہے کہ تنب برات میں دورکعتیں اوا کرسے - مردكعت مين فالتحديك لبداية الكرمي ايك باربورة اخلاص بندره باريره ا حبب رمعنان كاميا ندنطراسي توبيده وكرعازودعاسي ماه رمضان يرسط اللفي طذا فهور مصان ادُخِلْ عَلَيْنَا بِا مُمِنْ وَ اَمَا إِن وَصِعَةٍ وَالْفَرَاعِ مِنَ الشَّغِلِ وَاعِنَّا عَلَى الصِّيكَ مِرِوَ الْقِيكَ مِرِوَ تِلاَ وَوَالْقُرُانِ حَىَّ تَنْقَضِى عَنَّا وَقَالُغَنُونَ

لَنُ وَ مَضِيْتَ عَنَّا اللَّهُمَّ هَٰذَا شُهُو رَمَّضَانَ قَدُ حَضَرَ فَسَلِمَهُ كُنَا وَسَلِمْنَا لَهُ وَسَلِمَهُ فِي يُرُمِنُكَ وَعَافِيتَهِ اللَّهُ ارْزُقُنَا صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ يَقُولُ مِنَّا بِا غَانِ وَالْحِسِمَا بِ اللَّهُ ارْفَعُ عَنَّا الكُمُّ الْ فَقُرَ وَالسَّامَةُ وَارْزُفْنَا فِي الْمَا يُنَ الْإِنْ الْمُعْمَادُ وَالْوَجِهِمَا وَ وَالْمَقَقَ وَ وَالنِّيْسَا طَحَكَمَا فِي اللَّهُ مِنْ أَنِي الْمُعْمَادُ وَالْوَجِهِمَا وَ وَالْمَقْقَ وَ وَالنِّيْسَا طَحَكَمَا عَيْدِ الْمَعْنَى وَيَرْضَى إِنَا اللَّهُ الْمُعْمَادُ وَالْوَجِهِمَا وَ وَالْمَقْقَ وَ وَالنِّيْسَا طَحَكَمَا عَيْدِ وَ مَنْ صَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَادُ وَالْمُعْمَادُ وَالْمُعْمَادُ وَالْمَعْمَادُ وَالْمَقْدَ وَ وَالنِّيْسَا طَحَكَمَا وَيَعْمَلُ وَالْمُقَوْدَةُ وَالنِّيْسَا مَلَا اللَّهُ وَالْمُعْمَادُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمَادُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمَادُ وَالْمُعْمِيْدُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْلَقُونُ وَالْمُعْمَادُونُونُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْلَامُ وَالْمُعْمِيْدُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمِيْدُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمِيْنُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمِيْنُونُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُعْمِيْنُ وَالْمُعْمِيْنُ وَالْمُعْمَادُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعُمِيْنُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمِيْنُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعُونُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُونُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعُونُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُو

ا رمطنان المبيارك كي مرتسب بيس نما زعشاء نمازود عائے تراوری است بہتے ہیں مارسی، محارود عالیے تراوری استے بہتے ہیں تراویری دس سلام سے اوا کرسے اور ہر جار رکدت سکے ورمیان ترو بجہ میں بیٹھے ا وران تسبیوں میں سے کوئی ایک تسبیع پڑھے بہی تسبیح لاَالِے اللّٰہ اللهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَدُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُحَدُدُ يُحْيِيُ وَتَجَرِيْتُ وَهُوَ كُنَّ لَوْ يَهُوْتُ ذُوا لَجُلُالٍ وَالْوَصْبَى الْمِرْبِيَدِ وَالْمُنْيُصُ وَهُوَعُلَى كُلّ شكيتى قَدِيْنَ وومرى تسبيح سُبْعَانَ اللهِ وَالْحَدُدُ اللَّهِ وَالْاَلْهِ وَالْآلِهُ الزَّاللَّهِ وَاللَّهُ ٱحْتَ بِنُ وَلَاحَوْلُ وَلَا قُدَّةُ الِرَّبِاللَّهِ الْعَكِيِّ الْعَظِيمُ مِعَدُ د مِسَا عبلم اللهوي نشة حسًا عُلم الله وصلاء مسّاعَلم الله متيرى تسييح شبّعًان المكلافي التجبّيا ومشبحكان لُعَزِيْرِ الْفَقَّارُ مَسْبُعَانَ الْوَاحِدِ الْفَقَّارُ سُبُحَانَ الْكِيْنُ الْمُتَّعَالِ سُبْحًانَ خَالِقِ الْكَيْلِ وَالنَّهَا دِسُبْعَانَ الَّذِى لَمُ يَزَلُ وَلاّ يَزَالُ بِوشَى تَبِيرِ مِسْجًا نَ ذِى الْمُثْلُثِ وَالْمُلَكَ عَنْ مِسْبُعًا نَ ذِى الْمُثْلُثِ وَالْمُلَكَ عَنْ مِسْبُعًا نَ ذِى -الميسزة والعُظلَة والْعَيْبَة وَالْقُدُدُ وَوَالْحِيثِ مَا الْعُبُونُ تِ وَسُبْعَا ذَا لُمُنَالِثِ الْحِيِّ الَّذِي قَلَا يَهُوْ صَّا بَدُّ اابَدًا بِالسِّحِينِ تَبِيعِ اسْتَغْفِواللهُ الَّذِى لِاللَّهُ الْإَلْهُ الْإَلْهُ الْإَلْهُ الْإِلَّهُ الْإِلْهُ الْإِلْهُ الْإِلْهُ الْإِ سَتَّا لَ الْعَيْرِبِ عَلَاً مُرَ الْغَيْرُبِ يَامُقَلِّبُ الْقَلْقُ سِ وَالْاَبُصَارِ وَ

يَاكُنُنَّا نَ الْكُوْمِ وَاتُوْبِ الْيُءِتُوبُ إِلَيْءِتُوبَةُ عَبَدٍ ظَالِمَ وَلِيْلِ لَا يَمُثَالِكُ نَفْسِيُ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلُومَى اتَّا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُسْفُورًا بِبِالْسِيح بيروعا يرُسط اللُّهُ مَرَّ إِنَّ اسْتُالُكَ رِضُوانَكَ وَالْجِنَّةَ وَنَعُوفُ بِكِ مِنَ النَّادِ يَاخَالِقَ الْحِنَةُ وَالنَّادِ بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَاغُفَّالُ يَاكُرِيمُ يَاسَنَّالُ يَا رَحِيْمُ كِا يَا تُرَالِكُهُمْ اَرِجِنْ اَمِنَ النَّارِ كَامُجِيْرُ كَامُجِيْرُ كَامُجِيْرُ ر باندرات کولبدنما زمغرب بارنفل پشیصه بهای ک<sup>ون</sup> وکر ماره شوال د کر ماره شوال تيسري ميں وانحی اور چوتھی میں الم نشرح ايک ايک بارپڑسصے سلام بھير كراكيس مرتبه سورة اخلاص يرسعه-بر ماه ولقعده اورم ركعت بيس نوافل پندره سلام مسريسط وكر ماه ولقعده اورم ركعت بيس بعد فاسحه اوازنزلت الارمن پرشسے جب پرشھ کر فارغ ہوجاسٹے توسورہ عم پیشاُلون پڑسے اسی ماہ کی نویں کو دورکست نغل پڑھے ترتی در مات و سجیبات مے بیے اور ہر كعدت بين بيدفاتشحدسورة مزمل يشهص بعدسكام سورة ليلين بمين وفعد پرشیسے. ایفنًا اس ماہ سے آخر میں بعد نوافل پیاشت وونفل پڑسے اور میر ركعت ميں بعد فاسحه سورة القدرتين بار پرسصے . سلام مجيركم كياره مرتب در و دکیاره مرتبه سورهٔ فالتحدیث عکر سیره کرسے اس میں جو دعیا

ما نظیمقبول ہوگی۔ اس کی جاندرات کودورکعت وکرنماز وقو علسنے ماہ فری الجھے نفل پڑسے اور مررکعت میں بعد فاتحہ سورت الکا فرون ایک بار پڑسے ایفٹا اس ماہ کی آٹھویں ماریخ جس

كويوم الترويه كبتة بس چوركعت نفل يرسط يبطه جاردكست كى نيت با ندسے ا وربهلي ركعت بين لبعد فالتحدوا لصرايك بأر وومسرى بين لا بلعث قريش ايك بار تيسري مين قل يا بهاا لكافرون ايك بارا ورج تفي بين ا ذا جاء ايك باربشه بهرد وركعت كى نيت كرسيه اورم ركعت بي بعرفانتحر سورهٔ اخلاص تين بار پرسے توانشاءالٹرترویکا تواب پاسٹے گاا یفٹاعرفہ کے ون چاردکست نفل پڑستھے اور مررکعت ہیں بعد فانتحرسورہُ انا انزلناہ بین بارپڑستھے اورسورہُ انوانس اكيس مرتبه ريسه عازك بعدستر بارصنور عليدانسام بربيرور و وشرن بهج ٱللَّهُ يَصَيِلَ عَلَىٰ مُحَسَّدٍ وَعَسَلَىٰ أَلِ مُحَدَّدٍ وَ بَارِكَ وَسَبِلَ الْمُرَالِسَنْفَا برسن استنغف الله كان وللم عمينين والمثومينات ايننا تمازعيدالصلحاور اس كے خطبہ كے بعد جار ركعت ايك سلام سے پيسے بہلى ركعت ميں بدواتي بسحاسم دوسرى بين والتنس تيسري بين والضلى ا ورجوتهي بين سورة اخارص ایک ایک بار پرسصے توحق تعالیٰ اس کے بیجاس سال کے گناہ معاف کردسے گا الطّنا ہواس وُعاسنے سعا دست کواس ماہ کی آخری تاریخ پیں اکبیں باریشیصے گاتخام احوال باطن کا مشا بده کرست گان برا رصاحب عمل کو چا بیسے که روز اند ايك باريرشنص وُ علستُ مذكور يرسيم يبشواللهِ الدَّحْنِ الرَّحِيمُ يَا رَبِّ اكشيرتمينى بشكودانوادنشذ سيك واكتذبن بظهؤ يسكفات مستنطان إكشيك كتى تَغُلُبَ سُبِعًاةٌ مَعَادِنِ اسْمَا وُك وَاظَّلِعُنى عَلَىٰ ٱسْرَادِ وَجَوْدِكَ فِي مَعَالِمُ شَهْدُوكَ لِرَّيْهُ لَهُ مَعَامَا اَ وُدَعْتَهُ فِيْعَوَالِمَالْمُلُكُ وَالْمُلْكُونِ وَاعْاَيُنُ مِسِوْيَانُ رِسِوْقَ دُرْتِكَ فِي وَ مَعَالِهِ شُوَاحِدِ اِلْاَهُنْ تِ دَالنَّاسُوْتِ وَعَرِّ فَيِيَّ مُعْرِفَةً تَامَّةً رِفَ حِكُمُ يَهِ عَامَتَ يَحْتَىٰ لاَ يَهُ قَى مَعْلَقُ ثَرُ الْآوَ وَاطَّلِعُ عَلَىٰ كَ قَالِقِ الْوَقَارُبِع

المُنْسَكَة فِي المُوْجُودُ وَاتِ وَانْ هَبُ مِهَا الظَّلَة الْمَا اِنْعَة عَنْ اِوْدَ فِي حَقَائِقِ الْمُوْبُ وَالْوَلَا لَهُ الْمُعْبَةِ وَالْوَلَا لَهُ الْعُلُوبِ وَالْاَلْكَاءُ الْمُحْبُةِ وَالْوَلَا لَهُ الْعُلُوبِ وَالْاَلْمُ اللَّهُ الْمُحْبُ وَالْمُحْبُ وَالْمُحْبُوبُ وَالْمُعُلُوبُ وَالْمُحْبُوبُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُحْبُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعُلُولُ والْمُعُلُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلُول

وکیسن المصوف والحسوف المسوف المسلمین تازکسون وضوف المسلمین تازکسون وضوف کے مسئون ہونے پراجماع المت بھے بخاری ومسلمین حفزت عالمشر رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ بیٹک رسول لله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ شمس و قر بلاشہ اللہ کی لشا نبول میں سے ہیں۔ یہ کسی کی موت و حیات پر گر بن نہیں ہوتے توجب تم انہیں گر مہن ہوتا ویکھوتواللہ تعالیے میں ۔ فرعا مانکو اور تبکیر کہوا ورصد قد دواس بارسے میں احادیث کثیرہ ہیں. نماز کسوف بعنی سورج گہن ہونے کی نماز میں طویل قرات متحب بے میں مازکسوف سنت موکدہ دور کوئیں جماعت کے ساتھ مرہ ھی جائیں بہل میں نماز کسوف سنت موکدہ دور مردی میں بڑائی برخ منا متحب ہے اور اس کے بیادان پڑھنا متحب ہے اور اس کے بیادان واقامت بھی نہیں ہی جائیں ہی جائیں۔ یہ تر اس کے بیادان واقامت بھی نہیں ہی جائیں۔ یہ تر اس کے بیادان واقامت بھی نہیں ہی جائیں۔

گی . بعد نمازا مام و عایس مشغول رسید ا ورمقندی آیین کمیته رئیس. و عااس و قت کی جائے کہ آفتا ب روشن ہوجائے وُ عایہ بھی ہے اکٹھ آنجعَل کھا جندا کھ وَلَا يَغِعُلُ ظُلُااً تَا اورنيت اس طرح مرسه نَوَيْتُ اَنُ اصَلِّى لِلْهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ رًكُعُنَى صَلَاةِ الْكُنُونِ إِنَّ لَهُ يُتُ رَبُّ إِلَّا الْرَمَا مِرْمُنُوبِهِا اللَّهِ عَا إِلَّا لَهُ مَا الله اكت برُ جار ركعتين مهى يرُه صيحة بن اور نما زخسوف يعني جاند كن كي مرن دور کومت پڑھنا مُتنب ہیں اس بیں جماعت نہیں ہیں۔ الگ الگ پڑھی جائے وکرصلوٰۃ الاستسقاء نمازی نیت بیسے نوٹیٹ اُٹ اُصلےک دَكُعُنَى صَلُوةِ الارنسيْسُقَاءِ مُتَنَجَهًا اللِّجِعَةِ الْكَعْبَةِ بِن روز بمبارضي وعايد به اللهم الشفنا غَيْثًا مُغِيْثًا هَنِينًا عَنِينًا عَمْدِينًا عَكَا عُلِلاً سُعًّا عَامَامُتَوَجِّهًا كَلِبُقَادَا كِمَّا ٱللَّهُ عَلَى الظِّرَا بِوَمَنَا بَتِ الشَّيَوِيَ لَطُوْلِ الْاَوْدِيةِ اَللَّهُ آيًّا نَسُنَغُونُ كَا يَلَكَ حَنْنَتَ غَفًّا رَّا فَا رُسِلِ السَّجَاءَ عَلَيْنَا مِدِدُارًا ٱللَّهُ وَاسْقِنَا الْغَيْمَتُ وَلا يَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ ٱللَّهُ وَانْبِيتُ لَنَا الزَّيْعَ وَأَوْدِلَنَا الضَّرْعَ وَأَسْقِنَا مِنْ بَرُكَا سَرِ الستكايرة المثبت كنامين بَرَكَاتِ الْوُرْضِ اَللَّهُ قَارُدُ فَعُ عَنَّا الْجَهُ دَ إِ وَالْجُوْعَ وَالْعُسُلِى وَاكْتُيْفَ عَنَّا مِينَ الْبَكُوْءِ مَسَالاً يَكُشِفُ غَيْرُكُ واس نمار مین مستحب برسیم کرقوم میں جو شخص پرمبیز گار مووه نماز است شفاد پڑھا ہے ا ورخطبہ و دُعاکرسے ا ورمقتری سائرے ساتھ وعاکریں اور بہیں ٱللهم إنَّا نَسْتَسْقِيٰ وَنَسُتَنَفْعُ الْكِيكُ بِعِبْدِكَ فَكُونٍ ثَمَا زَاسَتْهَا وَمِينَ تَحبُّ وہی قراءت ہے جونما زعید میں ہے۔ بعدقراءت پہلی رکعت میں سا مكبيرين اور دومسرى بين بالمنج تبكيرين كيسه بمرخطيه يشصه اورخطيه طويل برسصاوراس خطبهي استنفار مس

# منيسا ورجروره اورجيرك بيان س

حضربث دميالتمائب صلى الترعييروا لهوسلم اودمشاشنح رصنى التدعنهم سندفرا ياسبي كر سالک و اقفیت ما مسل کرسے روزهٔ ابل طریقیت وحقیقت کی اوران کی خصاتو كى ا ورروزه كى شرائط معلوم كرسيد . حضرت المام حبغرصا دق رصنى الترعنديول الترصلي الترعليدولم سيعد كايتدعن الترتعاسك روايت كرسقه بي تاأخمد ربعيِّ إِنْ وَجَلاَ لِيَ مَا اَ وَلَىٰ عِبَا دَهُ الْعِبَا دِ وَتَوْ بَيْهِ وَقَدْ مَيْهِ خُوالِّوَالصَّوْمُ والمجوع ينني فرما باالديم اسدا حدسارى باركا بين كونى عبا وت روزه بر صربیں ہے۔ اوراس ریاصنت میں نفس وشیطان مغلوب ہوجا الم ا ورسلطندت مجابده ومشابده وسخاوت وكشفت وكمرامات سبع تعلق اور فهم وادراک پیس نورانیست ببیابوتی ہے۔ اورعا کم باطن کا در واڑہ کھل جاتا ببيرا ورحبم كى صفيت روما بى بهوما تى بيند ا ورصفيت روما بى رحما نى بن ماتى ہے۔ دوزۂ اہل طریقت پرہے کہ بھوٹرام کے میکھنے سے باز رہیے یہ أبحركاروزه همه وركان كاروزه يسبه كراجائز باتيس نهسين اورزبان كاروزه يدسيم كربهبوده كلمات زبان سيعة ذنكيس ا ورول كاروزه يسبع كه بحزتصوری سمے غیرکا خیال نداستے یاسئے۔ خال عَلینہ السسّلاحرّانِ کا صُمْتَ فَلَيْصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ وَلِيسَا نُكُ تُرجِه صنور عليالسلام نِه فرما یا که جب توروزه رکھے تومیا ہیے کہ تیرسے کان اور تیری آنکھیں اور تیری زبان بھی روزه دار ہوا ور ہرصفنت و نسبت کے ساتھ حق کی طرف متوج رسیے. روزہ خالص حق تعاسے سیے منسوب ہے الکھنوم کھیے۔

وَانَاا جُذِي بِهِ جواس برعل مرتاب تَخَلَقُوا بِأَخْلُونِ اللهِ كَامجيم بهو جالهے. حضرت نوا جرجنید لبندا وی رحمة الترعلیہ نے فر مایا ہے کہ الصوم نصعت الطرلفية لينى روزه بضعت طرلقيت ببير ومسرست مقام برفر اليابيك اَلْجُوْمَعُ طَلْعًا عُرَّاللَّهِ فِى الْاَرْصِ لِين مِيوك اللَّ زبن كي يعد السُّركي ومانى غذاسهد. سانک کوروزهٔ طریقت رکھناچاسپیے کدشیب وروزیس فرت پز دسیسے پینی ون بیس نہ کھاسٹے تورات کو بھی نہ کھاسٹے بینانیجہ ضال اللّٰہ تَعَالیٰ اَجِيْتُوا بُطُوْنَكُوْ وَاعْطِشُوْ ااكْبَا وُكُمْ وَاعْسَرُ وَالْجُسَا وَكُمْ لَعَلَّ قسلو مبكوشرى الملوعيكا ماكرجدا لترتعال فيرايا لين ببول كومجوكا ركهوا ورديكرول كوبياسا ا وراسين بدنول كوننكا ركهوتوا ميدركهوكرتها ول النزكوعياں ديھيں سے كونى عباد ت روز مسے بڑھ كر منہيں ہے كيوبكرانسان روزه ركا كرصفت جيوا فيست كذر كرصفت روحا في كميه متصف ہوجا اسبے ۔ رگوں ہیں فاسدخوان روزہ کی وجسسے خشک ہوجا آ سبعدا ورحق تعالی کی مجست پریدا ہوتی ہے۔ عشق محد نزانوں ہیں اصافہ بوجا آسیے. فرصت دارین رونما بوتی ہے۔ روزہ خلوت ٹا ندد محبت سهد بس سنے مبت کو برورشش کیا وہ یقینًا محبوب بروگیاا ورمقصدیں کا میا سب موا . روزه سکے نوائدسیے شمار بیں معنور عبیدا نسان سنے احادیث میں روزہ کی نفیدست بہست بیان فرما ٹی سہے۔

اً كَهُ بِسِيدِ يُحَادَ بَعِينَ صَبَاحًا ترجيهِ في في اوم كانبله مَا كَي جِاليس روز میں اسنے یا تھے سے تیا رکیا ہیں یہ ظامرہے کدکان سننے لگے اورز بان گویا ہوئی اور آ پ کو بعیرت إطنی مکل طور سے حاصل ہوگئی اسی طرح جب کوئی خا بصالتدباليس دن اختيار كرست تواس كے بيے فراستے ہيں مَنُ اَخْلُصُ للهُ إِذَ بَعَدِيْنَ صَبَاحًا طَهُوتُ لَدُ يَسَالِهُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَبِيْلِهِ عَلَى لِلسَّانِهِ نرجمه جونعالص الترسك سيسه جاليس روزخلوست بيس رسبه توالترتعالي يممت کے چشنے اس کے دل سے اس کی زبان پرظام فرما آسہے۔ حبب بکسطوت وغراست میں رہ کر خود کو پاک و صاحت زکرسے مرگز دولت ا بلیت نہیں ملتی ا ورائب منیں ہوتا بنا نیمارشا و نبوی ہے این الله ورش و تیجیت الوثن بینک النرب بورسها ورب جود کوسیند کرنای بین تنهار سے وا فلوت كزير كوجا نبا بعلسيني كرخلوت وعزلت واعتكافت بيس برا فرق سب اس کو تطویل کلام کے باعث یہاں بیان نہیں کیا گیا۔ حس ڈا ویہ میں عیار سنی كرسيد و بإل كسى كو آسنے نر دسست ا ورمشغوليت بي كوش كرست نفس كوعا جزكر دسے اور بہیشہ روزہ وار رہے۔ افطا رسکے وقت طبیعت سکے موافق نہ کھاسٹے اور بہاس میں بھی نفس کی نما لفنت کریسے اور مخلوق سے کنارہ کریسے ا ورسم بشربیچارگی و عاجزی سیسے رسیسے اکمڑا و قات اسیسے آپ کو وکر یا محکمہا مراقبه مين مشغول رسكه ورمسلسل حيته كشي مسه تويقيناً اس برحق تعالى كي عنايرت بوگى بحم إِنَّ اللهُ لَا يُضِنعُ ٱجْرَالْمُحْسِنِينَ يَعْمَاللَّمْحُنُول كے اجر كومنا ركع نهيس كرتا اليعتا حبب عيديس كويئ معامله مامعا يبتررونما بموتو الكرمرشد وّ بین تو پکھ دافتات پیش آسٹے ہوں وہ ایک ایک کرسکے اس سے عرصٰ كر دسينه جاليس ا ور اكرم شدنز ديك مز موتو ابنا حال كى اليسه ووست

سے بیان کرسے حس سکے حق میں زیا وہ حسن طن رکھتا ہوا ور اگر الساسخص بھی نه ملے تو تی و مرکہ ہے کہ اس کی سیرکس ورجہ کک پہنچ گئی ہے اکر مہا ال یا صحرا یا بیا بان یا حیوان یا موالیدنگشته میں <u>سسے ان کی مانند جو کچھے بھی ظا</u> ہری و وباطن انتهست نظراسنے توسمھ ہے کہ اس کی سیر مرتبۂ خاک میں ہے اور اگر بہتے ہوسے دریاا وربارش ا ورسمندر بہتے ہوسے چشمے وغیرہ ا ورکلتان اورس کے مثل ہو مشاہرہ میں آئے توبیہ تضور کرسے کہ اس کی سیر مرتبر ہم س میں سہے۔ اور اگرجہیہا ستے ہر ندسہ اورخوش الحان جالؤر اور دیو اور ال مش جوچهمکنون ہویا نودکواڑا ہوا دیکھے تودل میں ہے کمہ اس کی سيرمر تبية موايس سبيدا وراكر شعاله الششس يا غابه عنن ياجن وغير ديكف میں الیں تو یہ جانے کہ اس کی سیرمرتبہ نارمیں ہے اور اگر آسمان فرشتے ا ورستارست نظر آلیس توبیسبی سے کدم تبر نور بیں سیر کور فی سیدنیان اسے چاہیے کہ اپنا مقام چوڑ کر آگے بڑھے اکدا صل حقیقت سے واصل ہو جائے اورسیرسے بازا جائے۔

# جوتها درجرطرات فلمي كي خفيف

بها ایم دجها نی کاعلم حاصل ہو پھر کھت معرفت زیادہ سمجھیں آئے گی۔ حبدانسانی میں آٹھ چیزیں مہیاا ورموج دہیں ۔ حب وہ آئیس میں گھل لگئیں اوران میں با ہمی امتیا زندر یا تب بُتلا خاکی کاخمیر حبم النائی کی صورت میں ظاہر موااور وہ آٹھول چیزی اصلی رنگ میں رنگ گئیں۔ اُن میں جانظامر



بوئیں اورجاریا طن ۔ اورجار طام مخنی دیک میں رہیں اورجار یا طن جارصوں میں تقیم موگئیں اوراستعداد کے مطابق مرایک کا ایک نام رکھا گیا .

ول مترور ا زات دصفات کے یورسسے منورسہے۔ در

ول نیلوفر اس سے سے اور خسوت تقیقت اسی کی وجسے ہے۔ حب صرت اوم کا ظاہر وباطن اکر استہ ہوگیا توان دو نوں کے ارتباط سے اپ کو بخار ہو گیا کیونکہ اجزائے اوم میں پہلے کوئی یا ہمی مناسبت نہ تھی ، ہو خصلت النیا ن کے ساتھ منسوب سبے اسی بخار کی وجسے سے نہ تھی ، ہو خصلت النیا ن کے ساتھ منسوب سبے اسی بخار کی وجسے سے آج ہرالنان میں ایک صفت نضوص سبے اور خصلت کے اعتبار سے اس کا شمار حیوانات میں ہونا ہے ، جیسا کہ علم نبوم میں بیان کیا کیا ہے۔ اس و برک کومعلوم کر سے ، جیسا کہ علم نبوم میں بیان کیا کیا ہے۔ اس و برک کومعلوم کر سے ، جیسا کہ علم نبوم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس و برک کومعلوم کر ای بی گیا اس کو ہمزاد کہتے ہیں ، جب کوئی دوران ور روح سے وہ بخار کا مزاج بن گیا اور روح سے وہ بخار کا مزاج بن گیا اور روح کوئی دوران

مال مرجائے توبی مضلت کے نام سے موسوم ہوجا آ اسبے الناس الذی یوسوس کا اثبارہ اسی طوف ہے اور جب کوئی شخص تزکیر و تصفیدا لیسا کرتا ہے جید جبیسا کہ اس کا حق ہمنام ہوجا تی ہیں ۔ ہر جبیسا کہ اس کا حق ہمنام ہوجا تی ہیں ۔ یہ بات وا ضح ہو کر جب بُتلہ خاکی آ دم علیدالسلام کا تیار ہو جبکا تھا توبس میں حرکت و حرارت نقی ۔ قا ور مطلق نے فنفنت فیلہ مدن دوجی کے فرط نے میں حرکت و حرارت نقی ۔ قا ور مطلق نے فنفنت فیلہ مدن دوجی کے فرط نے ہیں جوہات پوشیدہ تھی مفال بی روح مجھونک کر اسسے زندہ کردیا ،اس میں ہوبات پوشیدہ تھی مضلت کی نسبت سے طاہر ہوگئی اس سے چارد اول جوہات پوشیدہ تھی مضلت کی نسبت سے طاہر ہوگئی اس سے چارد اول انے چار نفس کی نسبت کو بایا ، وہ چارفنس یہ ہیں ۔

ا نفسیت اتارہ انسام کو ایا ، وہ چارفنس یہ ہیں ۔

ول نيلوفرك ساتھ بهدائي وكما كالمسك المرس كالمسك المرس كالمسك المرس كالمسك كالم

۱۳- نفسے تمہیمہ

۷ . نفرسسے تمطیعت

ملامن کے ساتھ منسوب ہے۔ اس مے کام فزو عرور کے ساتھ مشہور ہیں. سالک منزل اسینے حال سے آگاہ ہوتا ہے اس سے رشدو بدا بیت کی مرکت سے اس سے ہوستیار رہاہے اوراس کی حب منشاکوئی کام ہیں کوا۔ و و مناهم اس کی نسبت ول عبرت کے ساتھ ہے آبیت کرمیر ر نفسہ ملم اس کی نسبت ول عبرت کے ساتھ ہے آبیت کرمیر ا تَسُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُمَا الْجُنُّ رَهَا وَتَقُولِهَا اس لوالهام كيا كياسيد اخيا رظام كا باطن سكد ساتهوا ورباطن كى اخبار كاظام کے ساتھ اس کا بذات خود کوئی ایک مزاج نہیں ہے۔ یہ عطار دکا تھم کھتا ہے سدرکے رہا تھ سعدا ورنحس سمے رہا تھے ۔ رہا عندت کی اوٹی توجہ ہے ای کی اصلاح ہوجاتی ہے۔ خیانت و ور بہوکر دسیانت پیدا ہوجاتی ہے۔ بھر ا پینے اصل ما ل کی طروف پلیٹ جا" اسیعے۔ ا يرول مُدّور كے ساتھ مىشوب سبے آية كرمير نفس مُطمُنه المَا النّفس المُطلَبُ الرّجي المُكانيَة الرُجِي المِلْ المُكانيَة الرُجِي المِلْ المُكانية دَاضِيرَة "مَسَرُضِيَّة "فَاصْخِلَى فِيْعِبَادِئ وَادْخُرِلِي جَنَّيِيْ اسْكَاكُام اس کے اختیار سسے بامبرا وراختیار رمناسٹے حق سسے ہوتا سبے اس کے دم ا فعال واحكام باركاه تت بين عزيز مين اسسنه وه مقام ما صل كياكفعل مجبوب مجبوب ہوگیا۔ یہ جنت وہ جنت ہے کداس میں خیر کاگذرنہیں۔ ہے۔ اس کی کتنی تعربین کی جائے چنا نچر میر بات ظام سہے کہ ماجت بیان نہیں جب و بال وا *فارسندگا توخود بی سب پک*معلوم ہوجاسنے گا۔ واضح ہوکہ جار نفسوں کی خصائل سے چارخطرسے نکلتے ہیں . یدنفس اکارہ سے پیدا ہو تاہمے کہ اس کامقاً)

اسفل ہے۔ سوائے خلا و ذلت کے اور

کے اس کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ زبان درازی ، ایذارسانی اورجہال زیال کاری اختیار کرسکے بمبینہ اسی میں مبتدار ہتاہے۔ جب سالک اس کی نیخ کنی <del>جا ہ</del> توریاصنت کی مھٹی مینس کو مجھلائے اور مہینہ زجر و تو بیخ کر ارسیمے اور اس کی تمام نبياتتوں كے شركو كلمهُ شهاوت أشْهَدُ أَنُ لَاّ اللهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا مشرديك لئه وَاسْمُ دُانٌ مُنحَدُدًا عَبْدُهُ وَيَسْوَلُهُ وَكُن الوارسيكات وسے تاکہ بیصفت، و مائم سے ماز آسٹے اورصفت محامد کی جانب رُخ کرسے . ویرنفس لوامهسهداس کامقام وسطهدا در کاملان موانست شیطانی سيهيد اورلعين كاموا فقت تهمهسدا وربعن افعال اس كمي اختياري تي ہیں. بہیشہ اپن اصلاح وتر فی کاطلبگار رہتاہے اور دومسے کوایتے سے بهترد بزرگ نهیں جانتا جنب ماه بیندکر تابیدا ور بزرگول کے طعنہ وتشینع وسكايات بس مشغول رمتاسيد كسى كوبري نهيس سمصاا ورنودكوبري جا قبليه لوگول کے سلمنے عجز اختیار کر تلہد اور چینھے تکبر سے یا لکل نہیں جانتا کہ ہوگی کا آغازوا بنام کیا ہے۔ جب اس کوعبو سے یاک کرنا جاہیے تو بیداری شب ا در کم کھا سنے ا ور بڑی صحبت سے گریز کرسکے نوافل کی کنڑت کرسے ا ور سبه تندا وكلمة طيد برست لا المهة الآالله مكتب تركي سؤل الله اس كاتعاق نفس مهمه سيد بيداس كامتعام بلند بهد. والشمام المناسبة والمستن منظرة نفساني بين. ا وربعبن خطرهٔ روما بی محیموا فی ا ورمطمئنه محیمطابق بیں - به اکثر اینے افعال میں مختا رہے اورخطرہ ملکی اس بیداس کو کہاہے کہ بعض ملک آتشی ہیں . ا وربعن نوری ا وربعض پس نور و نار و و نول بین حبب نسبت تارغایب

" تى بى خصائل ناركو و خىياركمة ما بها ورجيقت مارى كا الهام كمر ما بهد حب نسبت نور غانب أتى بيد توعالم فررا وراس كى حقيقت كا الهام كرتابيد. اور ا فعال عالم كامنتظر دستاسيد. نيك كونيك اور بدكو بدكهتاسيد اسين اختيادي نہیں ہوتا حبب ان و ونسبتوں سے نکٹنا چا ہتا ہے تو اکٹر مراتبے ہیں رہتاہے ، درشب ور دزکایہ ممانسبر کرتاہیے کرکتنے کام مرضیٰ بی سے ہمے ہے اور کتنے اس کی مرصنی کے خلافٹ اورنفس سے محاربہ ممسمے اوراس کو معلوب مرسك نصائل بدسس بازر كهاب اورشائل نيك كاطرف متوج كمرك ا سی پس مشنول رکھتا۔ ہے تاکہ وہ خطرہ و فع ہوجا۔ ہے ا ورصفت نوری افتیار مرسے سُبُحًانُ فِي حَالِمُكُلُّفِ وَالْمُلَكِّسِي مَنْ سُبُعًانَ فِي كَا لَعِيزٌ وَوَالْعُظْمَةِ وَالْمُعَكِبُ تِوَالْتُسُدُرُةِ والْحِيثِ بْرِيَاءِ وَالْحَبُرُوْتِ مُطرَهُ روما في ، ي نفس مطمئندسسے بعد اس كامقام اعلى عليون بعد اوصاف اسمائيكيا في سے گذر کرمتصف باسمائے الی ہوا۔ اس کی قرار گاہ شہا دت سہے اور وجوب سے موصوف ہے۔ حقیقت انسانی اسے منسوب ہے . برزخ البراندخ ورب روی اور دمی الار بامیر بہی ہے۔خطرۂ روما نی کواکٹرمشا کے سنے رحما نی بتایا ہے۔ وہ بین اور اس کے عکس میں تمیز نہیں کرسکتے دونوں کو ایک ہی سکتے ہیں. پہ ہررنگ میں نمو دارسیسے اور وولوں عالم <u>سسے مجرد نہ</u>اں وواحتمال ہی ایک پرکرمشا کخےنے عارف بالند میسنے میں کمال حاصل ندکیا اس بیے خطرہ ر دما بی کورحما بی کہر دیا د و سرا میر اوصا دے کوئہ پایا اور خو دیر قنا عست کی اس وجهيه رومانئ كورحماني بتاديا

ر برسے روس می موری ایس کی صورت خاص ہے جس کوبیان ایس خطرہ رحما فی ایر بھن ذات کی صورت خاص ہے جس کوبیان ایس خطرہ رحما فی ایر نا پڑھے کہ رب

ر و می ہے اور انسان کی روح جو کھر ظام ہو تاہے نیک یا بداس کوخطرہ روحانی کہتے بين . حبب تحلى روحا في كاظهور بمو تاسب اورمشاهره وممكا شفروحنور، قبص وبسط تلوین و ممکین ظامری و باطنی کی صورت پیدا ہوتی ہے تو ذوق وشوق ہبرحال نمایاں ہوجا تلہ ہے تواس حالت میں بے ساختہ زبان سے بی نکاتا ہے لا اللہ اللہ اللهُ الْمُلِكُ الْحَقُّ الْمُبُرِينُ لَيْسَ كَكِتُلِهِ شَبْئَى وَحُو الْيَمِيْعُ الْبُصِيرُ. رب روى كا تعلق رب الارباب سے ہے جب تعلقات لبٹری مکل طور سے ختم ہوجاستے ہیں توخطرہ دوحا ٹی رحما فی بن جا <sup>ت</sup>اہیے دیب الادباب کی مثاسبت سسے تواس كوفطرة رحما في كيت بن مالك جب تزكيه وتصفيه كيه بعدان مراتب يرفائز بهوتا بيد توشخلقوا باخلاق النزكامظهربن كروه ا ورمجي حش بيس نمودا ربوتهسيم توجارول فلي ايك موجات بي اورجار ول خطرات ايك حقيقت بنت بين توبول سيصنه كرتمام اعطناست انسانی مجسم ايک قلب بوسكنداور قسكند الْمُوْمِين بَسَيْنَ الْارِصْبَعَيْن مُسَنِ اصَارِيعِ الدَّحْنِ اس كى صفست بوگئي۔ اس موقع پریه روانبیل سیسے که وه ایک صفت کے ساتھ منسوب ہوکیونکہ حق تعالیٰ کی صفامت و اتی و وہیں۔ ملال وجمال اور ہرصفت ہدا بیت سکھ ساته منسوب بعد صفعت جلال معنى باطن كرمبلال اس كامقام عظريت به ا در صفت جمال میں اس کے تنس کا ظہور سہے کیونکہ جمال کبریا اس کا بہاس شہود ہے۔ سالک محق ومومداس بات سے وا تغیبت ماصل کرسے کے خطرات خطرہ کی جمع ہے اس میں ایک کو عالم سفلی مصدمنسوب قرار وسے اور و<del>ور کر</del> كوعا لم علوى سنے اس بے كدوونول كاجانا صرورى بے اور روكرنے كاموقع نہیں بکے قبول درقبول کا ہے۔ کیونکہ جلال وجال و و نول صفیں اُسی کی ہیں ا ور عالم باطن سنے منسوب بیں ۔ واضح بہوکہ نعداسے رسول اس کوعلوی کہتے

كنه بين اوراكثر اعمال وافعال و نيات كوحق تعالى سيمنسوب سيمته ببن ألطوق ا لِى اللهِ بِسَدَ دِ اَنْفَا مِس الْحَنَارُ بُنِ بِهِرِهِ اه راه را مست كے ساتھ مشوب ہے .غير كى نعى بهوجا تى بير تومعود حقيقى كاظهور بوتا - شيب دَ اللهُ أنَّ لَا اللهُ الْآهُ الْآهُ الْآهُ الْآهُ كَا تقدس وابوجا باسبت ويجيء كيه مَيْدٍ ناضِرَةُ الِلْ رَبِّعَا مَاظِرَةُ مِردم وه ويداري بريون متهاي اورعالم ظام مصمنسوب نطرات بي مست جوسفلي ہے اس کے مبر ذرہ میں شہور معین ہے مبنی ماص حس کوسفلہ کہتے ہیں برلظم دومهرا بی خشن رُ و نما بوتلہ ہے۔ مہر بی خطرہ ہوتی ہے عاقل کو بہشہ غفامت سے بوسشيار ونبردار رمها چاہيے۔ خطرات پرليثان وپراگندہ کو حقيفت سے گرو جمع رسکھے بنا نچہ وکرکیا گیاہے نظم بالاستے نہیں ووگوم رُمدٌ ورا ند بجمد نورشال دوعالم وآ دم منورا ند؛ بهستندوشستندونها نندوا فنكار؛ چوپ ثوامت دوالجالل نەجىم ونەچوم داند. خطرات كى جوخاصيت وما بىيىت بىھى قلمندىپونى اس كىتىشىمەتى كوا صطلاح مشأ كنح سمحاجا للبهد وان كى طبيعت جمع بكبيروجمع تفيح سمع بين مواخذه نهين كرتى الحاصل جب خطره ان مراتب كهب بهنيجا توبزر كل ماصل مونی ا در خطر صدنے رتبہ بلندیا یا بینمبروں سنے اسی خطرہ کی دونستیں بیان کی ہیںاقی صورت مذہ کر جس میں نمام مبشریت فنا ہوجائے مچریہی خطرہ سالک راہ ہوکو تمام مخلوق كي رمنما في كريست. كهي احد مبوا اوركهي احديث احمد موماستُ أمااحمد بلامم ابی سترکی طرون اشارہ ہے۔ حب احدیث توکسی نسبت سمے ساتھ منسوب بنيس ا درجب أحد به إلومنسوب بررسالت بوكيا. التستح كالميم ر وح الامين مبريل پر دلالت كوتلهدك و صفهون قران كووى پين لاتے ا وردمول کو قاب قوسین ا وا د نی کی طروت سے جاستے جوالوم تیت ورہویت کوا را دسند کرستے ا وربوٹو و فر استے وہ مدیث کی طرف منسوب ہوتا۔ افعال

رسول موجب عمل بین اور تن و باطل پین تمیز کرنے والے مہی خطرہ کھی احد کھی احد کھی وہ کی کھی دسا لت کمجی ظاہر کھی باطن کمجی جے کمجی کو سرکھی عصا کھی دقت کھی ام مجھی فرق قر مجھی ہے تھی سالک کبھی مسلوک کمجی دقت کھی او تات اور خطرہ رحمانی بیٹیوائی مردوعالم ہے جو مزین و آر است ہوا اس سے مواا ورحس نے اس کونہ پایگو مبرنایا ب و نائن مغتراس کے لم تنصیب نکل گیاجس صفت پر گردش کرتا ہے اس معنت کو اختیار کرتا ہے اس کے بینے کوئی در بندنہ ہیں ہے تعین و و لا تعین اس کے سامنے ایک ایسا جو مرہ ہے کہ جس سے دل و د ماغ کی کدور ہیں جس قدرصا ف اور زائل ہوں اُنٹا ہی کسفن سے دل و د ماغ کی کدور ہیں جس قدرصا ف اور زائل ہوں اُنٹا ہی کسفن سے دوش ہوجائے گا۔

# بالجوال درسه دکرجهر و حقی بیل

جس وقت سالک عبادت مذکورسے عمدہ برا ہوجائے تواسے چاہیے که فرجر میں مشغول سبے اکر صفائے باطن حاصل ہو جہانچہ ارشاد نبوی ہے لیکل سٹیٹی مصفائے قدم صفائے العکلیب نو شک المنہ تالی سے موالنت وکرکی کشرت کرے کہ مردہ ول زندہ ہوجائے اور تی تعالی سے موالنت بیدا ہوجائے اس بارسے بی مدیث قدسی بھی واروہ ہے ا ناعین کوئن خلن عثب یہ بیدا ہوجائے اس بارسے بی مدیث قدسی بھی واروہ ہے ا ناعین کوئن نفسیہ عبد ی بی فی کا معند کا فی کوئن مت کوی و کا کا معند کا فی کوئن سے کوئن میں فی کا مت کوئن میں کوئن میں فی کا مت کوئن میں کوئن میں کو ما تا ہے کہ بی بین بند کھیں بہت بند کئن میں میں فرما تا ہے کہ بی بہت بند کھی میں فرما تا ہے کہ بی بہت بند کھی میں فرما تا ہے کہ بی بہت بند کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں اور بین اس کے ساتھ ہوں حب وہ بھے

یا دکرے بس اگر و مبھے تنہائی میں کرے تو میں میں بھی اسے تہائی میں یا دکرول ا در اگر و و بھے تمع میں یا دکرسے تو میں اسسے اس سے مہتر جمع میں یا دکر د ں معلم مبونا چاہیے کہ وجو دانسان میں عمیب سیزے اور نا در گان سے تعین میں میت: توقيني وجهال حبركمال من ربقين مستعة شركه بقيس راز كمال مي مبني تعيست بهست نهيس بوتاا ورمست نيست بنيس بوتا يهال المسصرف مانااور بانكب توص طرح است ياد كرسكا اس طرح است باست كا . وكرج برست لذت ظهود حاصل بوگی اور و کرخنی مسے صنیقت کے دسائی ہوگی جمیت سے سئے مقرای لازمى سبيدا ورمعشوق كيرسا ته مرافظ دم سازى ظام دس ممبت اتنا پرليشان كرتى ہے کہ کوئی چنراس کے باطن عفی نہیں رہتی اور باطن میں ور کرا لیامتغرق ہوجا آ ہے کہ اس کا ظاہر واطن ہوجا تاہیے۔ واضح ہو کہ باطنی مبط ظاہری آشندی حدب ولخواه بديا بولسيد سن وصي وفينا أوصي كم اسمعنى كى الميديسي اليهاكون بدنفيب وتنفىسبت كه نقد سودست كوهجود دسست عجب رازسب كر مترربوبيت ذكرا نوبيت كامبا دله بوجا تكسبت ا ودبنده كى طرفت اس كمي وكر سمير باعدث حق تعالى متوجر بهوجا ماسيم زسيم سعا وست النهال كرحبب ووبكال نيستى حق كويا دكمة اسبعة تووه بكال بهتى اشسه يا وفرما تاسبعه ا ورمقبول باركاه بناليما بهدا وربيفن اس كاكرم بهد واضح يدعفلت كاوقت نهيس به فك عَنْكَ غِطَاءَ لِنَ حِثْم لِعِدَا رَبّ سيدعيْرِكا بِرُوه وودكر وسيدا ودكسف ميك اختیار کرسے اور ذکر وفکر کو بیش نظر مسکھے اور تکلفات ظاہری سے آزاد بوكرنام مداكا إساعاشق ومشيدا في بن جائے كر جب شنے بيقراد بوجائے ا وربه يندا ففنل وكريس مشغول رسيص قال رسول الله حسك الله معكن الله معكن ومساه اَ نَصْنَلُ الذِّكِيْ لاَ الِمُنْ الْآلِدُ التَّالِيُّ اللَّهُ التَّدُوجِينُ

نے کہا یادیول النتر جھے الٹرکی طروت جائے کا قریب ترین راستہ تبائے جاس كے بندول كے بندول كے إو و آسان ہوا ور العليك بہال يادہ فضيلت والاہولس رسول الترصلي الترعليه وسلم نے فر ما یا اسے علی ہمیشہ خلومت میں اسپنے حق میں وكرالترتعالي كوبإ نبدى يسدلازم مانوتوصرت على في كمايهي ففيدت وكر تمام وكركرسنے واسے وكوں كى بہتے يس مفنورعليدائسلام نے فرايا اسے على ر دیستے زمین پر حبب یک کوئی اللٹرالٹر کینے والا باقی رسبے گااس وقت یک قیامت قائم نه بوگی پس ایسے کہا یارسول النزیں کس طرح و کر کمروں تو صنودعليدالسلام سنصفر مايا أتكعيس بثركروا ودجه سيعسنولاا لذا لاالترتين بإرادر على سن رسب يتم بس على في ميم تين بار لا الدالا التركيا ا ورحضور سن رسب يتم چنانچەمنىرتنى دىرىمددى گئى. طريقە كاركوخوب سېھنا چاسىينى مېيياكە اسكلى بزرگول ا ورمشا سنے سنے بتا یا ہے کہ یا لتی مار مرسیقے ا ور بند کمیاس کو بالیں یا وُں سے الكوشه سيم عنبوط بجرسه اور وولؤل كإتمد وولؤل زالؤول برامس طرح رسکھے کہ انگلیاں کھی دہیں ناکہ ان سسے الترکانقش بی م میوا ورسر بائیں زالو كى طرف اتما حيكات كدوار عي خنصر قدم كس بينى جائد اورببيل سيد لاالا کاآغاز کرسے پھرڈا لؤسے رامت کی طرف سرلاکرسیدھے شانے کی طرف سلے ماستے تاکہ سرا در کمر برابر ہوماستے اور درا سروائیں شانہ سے لیت كى طرف ما كل كرسيدا ورويل تيراندازول كى طرح واليبى برجيسك لاالله کی آ واز ا دیرکی جانب گئی تھی اس طرح نیجے کی طرف سے آسٹے معلوم ہونا چا ہیئے کہ جو مقدار نفی ہے وہی مقدار اثبات ہے۔ حبب لاالہ کہے نفی ولطال غيركا تقود كريسه اورجب الاالمذكى عزب لكك تو واحب الوجود كأبت ما سنے جب اس طرح ذکر کرسے گا وجود عیان کی نفی کرسے گا اور عین کو

ثابت جلنه كا ورجب يه فكر قرار بلئد تومسلسل لاالذالله كيمة أكرسالك بخود ہوجائے ورجب حدائی پیدا ہوسیے اختیا دمخت بیدار ہوگا ا ور ارادت باطن حامس موگی حبب وس پندره یا بیس مرتبرلاالدالترکهرسیکے وتصویس محدرسول التركي كيونكر حبب خطرة عمل ديكر جلاجا تأسه تووابس أجأتله یہ مند اگرمچہ بھیورت مسٹند تھی گئے ہے میکن بین ادکان بنیرمرُ شدسکے معلوم ہیں ہوسکیں کے لاالٹرالاالٹرایٹنا جب سالک مندمذکورکو قرار دسے تواسیہ پاہیئے کہ وہی وکرچارص سے ما تھ کیسے مبہروقا عدہ و درود مزب ا ول جس طرح ندکودسہت اسی طرح کرست سیہلے ایک عنر مسیمسیدسصے زالؤیر ا ورا یک مترسب و و اول زا او فی کے درمیا ان انگاستے ا ورسیلے ورسیلے ورزش كرسي أكرفنا في الترحاصل بور ببلي مزسب بدور لا الدالا المتراور دومسرى صرب الاالنزى لكاسته. اليفنا حبب ذكرجهرست تفك ما أنه توبيم ذكرالا الدالاالشرخير كرسيه. اس كوبززگ ياس انفاس كيتے ہيں . جب سانس با براست تولاا لأسكے اورسائش با مرجلستے وقت مقعدومعدما در كينے ا وربیٹ کو پیھ کی طرف ایجا کمہ آندھی کی طرح تیزی سے لاا للہ کہے تا کمہ ول پس گرمی پیدا ہوا ور ما موا ی الترمیل مباستے ا ور حبب سالس اندرجائے تواس كے ساتھ الا الله الله الديكي اور اندروني سالس كو الا الله سكے ساتھ كھنے كاكم پیٹ بحرماسنے اور سخی ماصل ہو۔ اگراس طرح عمل کیے توبہت فائدہ سے ووسرى بات يسبي كرحبب لااله سانس كى قيديس تقيل معلوم بموليس للاله الم كيد اور فختفر الاالتربو جب سالس با مرآئ الطريق المكيد بجرجب مالن ا ندرجاستے تواسی طرح ہو کہے۔ بلکہ ڈکروں میں ہوکسیری عظیم ہیسےاو آٹان تین ولا تغین سیصے پر عمل سے ملا ہر ہوگا۔الیفٹا جب سالک تفی ا انبات سے

گزرجائے تواسے چاہئے کہ ذکر اٹبات میں مشغول ہوا در مرطرف اٹبات کرسے كرلمت المثلك يلوالوا احدالمة تأركل قيامت بي سنة كااوراتي كوشش كرسي كدبغيركان كي اتح بي يمشنه مندمليدكرمشا منح سب مذكودسه لمحوظ سطے اور الا اللہ کو بیار صرب اور بیار کو سے ساتھ عمل کرسے اور مہر جانب ا كي عنرب ا ورا يك كوئت خود مين ا ورايك عنرب البين سا تنوا ورا يك كوب ا پینے اندر. بیمن مثنا شخ نے فرمایا ہے کہ درمیان منرب وکوب الاالٹر کیے ۱ ورلبعن سنے کہاہیے کہ منرسب بیالالٹر کہے اور کوسب میں بھود درمیان ذکر ہو فکرکواسی مسندید برقراد رکھے۔ ایفنًا حبب سالک ذکر انبات سے گذر مائے تو ذکراسم واتی میں مشغول ہوا ور دیوان وارا لنٹر الٹر کھے جیسے وحی سے قبل رسول النرصلی النزعلیروسم برا واز بازریہ ذکر کرتے تھے بھن لوگ كبت يقط كر محدعا سنق خداست اور لبعن كبت يقط كر فبنون بوكراسب رنعوذ . بالله / كَاقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ مَعَلِيثِهِ وَسَسَلَّ دَبُسُلَ الْوَبِي مَكُولُ ا كَلَّهُ ۗ اللَّهُ ۗ اللَّهُ وَسَى حَسَالُوْا إِنَّهُ لَمُنْفُونَ ۗ وَكَالُوُا إِنَّ مُتَحَكَّدُا فَذُ عَشْقَ دَ سَبُهُ اور یہ تحقیق ہے کہ آ ہیں جب تک وکرجہرسے کرستے وہ البہا نه کیتے اور اس باب بیس حق تعاسیے سنے قرآن بیس گوا ،ی وی سیسے هنور صلى الترعبيدو لم سك بمنداً وازست وممركر في كما متعلق وَإِ نَنَهُ لَمَ قَاهِرَ عَسْدُ الله مِيدُعُوه كَافَرُ المَيْسَة فَيُ فَيْ مَا عَلَيْه لِيبَدًا لِين رسول النر ملی الندعلیدوسلم با ڈل پر کھرسے بوکر ذکری تعلیا ہے ایسے و وق وشوق سے عاشقا نداندازی کرستے کمان ودیری یں جود کھتا آب کے قدموں من كرُ جاتا- است عزيدًا كاه بوكر رسول الترصلي الترعيد ولم السي استعداد سے با وجود کیا کیا کرستے ہتھے با وجود بیدان کا حبیم روح تھا اوران کی فی

اس کی ذات ہے۔ اسے عزیز تو تو تمام بشریت ہی ہے الیبی کوٹ شرکہ ا ورعمل كركدا ثار بشريت مرم تفع بهوجا ليس ا ورتومتصف بصفات التربو عارية المرتخ كم المنطق المائن المناه كهرو قبله بيقيه اور دائين شانه سه بائين شانه يك سركوهما بالاك ا ورلفظ النترشدت وشرعت سيركيدا وربر بإرلفظ التركيم كمدا سملينيسني میں سے ایک ایک اسم کے ساتھ منقب ہوتا جائے گااس طریقہ سے اہ هراه ق اه س الى اخره اليفنا جب سالك اس سه الكه برسط تواركان ثمانيدي مشغول مبونا جامية كمه يه ذكرد ل كي تني هي جبكه و ومسرا و كوياعنت كا مله محصرا تحد اليب سال بكس كويا بهواكراس كى ايكسش صدق كصراته مرسد توسال مجر کے ذکریکے فتح یا ب کی برابرمقصد میں کامیابی ہوگی بكداس من من المنزياده . به وكمد حصرت المام حبعرصا وق رصى التنزعنة في العالم العارفين يا يزيدنسيطا مى توعطاكيا تھا . جبب كوفئ دكن اركان ہيں۔سے بغير تصورتصديق ما رى بوتوثبات ولا يغتج بداين تفصيل برزخ صغاري كبرى و داست وصفاحت وشترو مدوستمت و فوق ا ودملافظهٔ پذکورین ایک ایک بیں تصور کرسے تاکہ ایک ہوجائے اور اس ایک کوالیبی قوت جانے اور ا تنی سختی کرسے کہ ان میں سیسے کوئی ایک بھی ندسہے۔ ہو میت نمالفس ہو جاسنے ۔ جبب اس مقام سسے تنزل کے سے توایک وم عالم سفلی ہیں م اکرند گرست. امدیت الجمع میں مہنچے اور ذات و صفات کی تجلی ہوہو فی کانکوا اسینے فعل سے بنائے ۔ طریق ذکران حروف سے منبوب ہے۔ رب ص ت م م ن ) بهت برزخ وات وصفات وشرّو د ومخت و فوق می تماید طالبان را کل نفس دوق وشوق:

# ورجيئه معنى جطا ورجهمرا فبسري

جب سانک حالات، مذکور مسید گذر جلہ نیے تواس کوچا ہیے کہ مڑا قبر میں شنول ہو کر معنی محضوص کو ویکھے اسم زات کو ول پیمستط کرسکے اس کی سجی سے ول کے ومم كودود كوست اور اكتنمس والمقل مؤوج ميسن نويانكوسك نورس استينور كرسيد يسسندسلوك كوسجه كمرتمى ووصورتيس بمي الميك فانفن ا ورد وكسرى مفيض سے يه آفتا ب محدمقابل فالفن يعني اس سے فيص يلنے والاسے اور عالم سفلی سے لحاظ سے اس کا پیمفیض یعنی فیمن دینے والا ہے۔ آفتا ب سے وظالف واعمال سالک میں ظام ہر ہونے سکتے ہیں اور آفیاب بنیات خودور ہے ا در مرد و میانب نور رکھا ہے۔ نیجے بھی اور اوپر بھی۔ آفیاب کے اوپر تین سواکسته نفوس فلیمه بین اور بیرسب کی سب آفتاب کے نورسسے روشن ہیں۔ سالک بھی طلعمت آف ہب ہیں تمام کوسطے کرتا ہیں۔ اور ما ہیت عموم فیوں سمهاس معمان اسمائيكي في سے گذر كوتسميد اسمائے الى بين آئا ہے. يدمر تبده غطيم ببهيم يتجلى ببزوات ومتجلى مجسن نووسهدا ودظهودم رتب اعظم اسم نقر سيسبع اكتيفة ايسواللونتسائي فامسؤ تستوتبة الواجب اسمقام سے آگے نہیں ما سکتا جب اپنی صورت نظرند آسئے تومرشد کا مل سسے صورت مرا قبہسے ماصل کرسے العربیت اسسے مبسح وم صفاسئے رُخ يارمن نما: بينم رخ جمال شودمسيندام صفاج اليفنا حبب سالك اسسس كذركر ب تواس كے بدمرا قبديں سرجيكا في كد حبدا سراراس سرييں مخفی ہیں ۔ ہدن اکنسان میں شعش جہت سے ایک ہی ندا وصداسنی جائے

الى كەپىشەبېرمال اىجە بى مال برا برايك بى طۇرگذر تا بىيە لىكن انسان كى كەپىشەبېرمال اىجە بى مال برا برايك بى طۇرگذر تا بىيە لىكن انسان کواس کی خبر نہیں ہے کہ اس کے وجودیں اس کے ساتھ کیا چیز ہے اورکیا کیاکیفیا سے طاری ہورہی ہیں جب پیرومرشد کے کرم سے اس کو بدنعت عامل بهوجائے گی توالیسامستغرق ہوجائے گاکٹین ویٹاں کھونہ رہے گی اوراکٹرھنوی حصرت حق میں رہے کا کھا نابینا بھی اسی سمے ساتھ موگا چنائیجہ ارشا دنبوی ہے اَ بِيُتُ عِنْدَدَ إِنَّ تَشَطُّعِشِنَىٰ وَ يَسُقِينِيٰ ابِ اس كَمِنزِل بِهِ مَعَام بِوكَا ١٠ كُمُد یا لیس سال کے بعد مھی اس منزل پر مہنچے تو شریعیت کی بناہ کی نگہاؤشت صر ور کرسے اور اگر میالیس سال کے اندر ہی اس مقام پر پہنچ جائے تو اکثر السا ہو السیسے کہ ہے قیدوا زا دوبیاک ہوجا اسے۔ رق و تبول نظرین ہی الله الما ينا بني السود السود السود السود المرام ال اس سے کام کی ابتدا ہوگی تو تمام کاموں سے بچا ہوجا نے گا تاکہ وہ اہل کار سکے نام سے موسوم کیا جائے۔ ا وربہ مقام جلال عظمت ہیں کہ حجا بعزت میں متجب ہے اور کمال استغناء میں منفرد۔ صفات تبوتی سلبی ہوجاتی ہیں ا در بپر داهٔ غیب پس آجاتی بی الان کاکان د کان الله ولاشنی معه مرجبه وه اب وليها بي مير جيها بيها تها اور الترسيم اس محرساتهاور کوئی چیزرنهیں . و محسی عنوان ورنگ سیسه منسوب نہیں ہوتا اور مبرصفت سے انگ ہوجا تا ہے حق نعاسے اسے کرم سے یہاں پہنچانا ہے مراقبہ يه بها س صودت سے بو ہو ۔ حد و ۔ الیعنا سالک پہاں سے گذر کم مراقبه میں دل مترور الاخطر کرتا ہے۔ دل مدور منور ہیں نور دات سے اور اور کوم روزشندہ سبے اور دلیل روشن و اتق ہے۔ وجودِمکن اور وہ روح القدس سعة تبير بيرك وَاكِنَدُ نَاهُ بِرُوحِ الْفَلْدُ بِي اس كَى شَانَ بِي

صاد تی ہے۔ یہ مکان واسٹیانہ سمیرع نہیے۔ حقیقت انسانی کہ وجودعالم سے تبيركى جاتى ہے وہ وا جب الوج وسے فیفن حاصل كريكے و ومسرے ممكن الوجود کے بیے فیص بہنچانے والی سے وجی ہی کا خور ما خورہ الی رتبک نا ظِرَةً بهی مقام سیے۔ اگرکو تی کہے کہ یہ وعدہ ویدار قیامت کا ہے تووہ برسم وسلے كداس أيت بيں اسم رب آيا ہے اور رب كے معنى بالنے والے سے ہیں یہ عالم مکوین کی سجلی ٹما ص ہے۔ جس روزان کے چہرسے بازگی حال كرين كيد است پر ور دگار كي طرف ديجوكر تومنور و شاد مال مول سك. يه سودا مال ہے سرما پیمستنبل پرنسٹے گا ارتی وائنٹٹ خارا کوئی نہ جائے گا۔ اور وَ هُوَّ مَعَكُوْ اَيْنَا كُنْ الْمُنْ وعبه الملونظاره كرسه كاوربهثت عالم علوى سه تعيريه وطال ديار بنفسهسه بالغيرنهين كيوبكه ووعمل وجود ىسبسے اور وجوب كومفايريت بہیں ہے۔ اگر کسی کو ہرومر شدکی عنایت سے یہ مرا قبد ماصل ہوجاتے تو مهشیداس کی نظراسی پرلگی رسیدگی ممل آفتا سب کونظر و پیھنی سیسے اور ہارکی دُره کے سلنے اندھی ہوجا تی سبے گا ٹ کا نَ فِی بِحَاجِ مسَّا تَحَتَّهُ هَوَ الْحِ وَمِنَا فَوْفَدُهُ هُوَ الْحِسِيدِ نَكُمَّاسِيرٍ جبِ آفًّا سِيحِيقَ طنعت كرَّاسِير تواس كوسيے يرده ديكھ ليٽاسيے اور دُائيت رُبِيّ رِفي اَسْحُسَن صُورَةٍ الم كنين ك ينسله مني في كانظاره كرما بدر حب عالى مهت نظاره كريا سبعة توكمند محبت تشكرة عرش مين ثوال يتسبع الوَّحْانُ عَلَى الْعَرْشِ ا نستًا ی اپنی منا سبت سے نود کو یا تا ہے چنا نیے اگن بزرگ بہتی سنے فرايا رَاكِنتُ رَبِيَّ لَيُلَةً إِلَيْعُرَاجِ عَلَىٰصُوْرَةِ مِشَاتِ فَكِلْطِ فَسُوضَعَ يَدَيُهِ عَلَىٰ كَنَفِيٌّ فَوَجَدُتُ بَرُى أَنَاصِلِهِ فَعَلَيْتُ بِعُمَا عَلِعُ الْوُقُولِينَ

وَالْاَنِحِدِينَ جَمَلُهُ السَكُومُ شُوفَ بِهِ جَانِينَ كُلِيحَةَ خرمِ ايت بِكُرْجُودْ مَا ياب بوجائي كاطرياق تغكركومعلوم كرست تفكر مساعة يآفضنل مسين عبسا ووست بيئن ست اس كوجاننا وراس عمل كوحال كونا مرزوات برفرص بير كركلك العافي فيونيضة عَلَىٰ كُلِ مُسُلِمَ وَمُسْلِمَةٍ وَٱصْلَبُواالْعِلْعِ وَلَوْكَانَ بِالصِّينِ كُمُ كَالْ سِهِ وَاضْحِكُم محم مدیث تطعی ہے۔ یہ بات صرور دس میں رکھنے اس مصول علمیں جتنا یمی و ورجا نا پرسسے اس کو دوری نہیجے ا دراس بکتہ کونظریں رکھے کہ ظہو سيد بهلد علم العمعلوم تهاكرب معلوم محد علم نبيل بوا تها اورظبور مح بعد معلوم ما رائع علم بهد كيونكم بغير ملم كم معرفت حاصل نهيں ہوتى المنفؤف أو وياد الحيطئي كأنجب علمست معرفت ومكمت كاوروازه كملتاس تومعائه مین اینه موجا اسبے قسل حوالله احداشها ومطلق سبے اسسلے بروہ علم اسبنے سامنے سے خود اُ تھ جا تاہیں۔ پرمشا ہدہ مذکوراً بھو کی بیٹلی میں ا بنی استندا دسمے اعتبارسسے معنی خاص وعام کے سیسے فاکفن ومقیق سیسے ا ور دسوال در وازه سريس سهد كراسيد أمّ الدماغ كيت بي فين علوى و ا در اک علم و حکمت وعقل اسی سیسے حب محربی اسرار غیوب معلوم کرنا چاہے تو دیاں است وہم کورور کرسکے ستارہ مشری کی طرح ہمیشہ حرکت میں رہے۔ جب سالک چھے مہینے مک اس کی یا بندی کرسے کا تو چھوا صکے بعد صورت نما ص متجتی ہوگی اس صورت سے۔

# مرانوال ورحيصورا وتصاريفات بيانمين

جب سالک چھ در جے سطے کرسے تواس کے بعد قدم عدم راو قدم میں رکھے ا ورهزت حق میں پہنے کر ایکم الیا کمین کواز ل سے ابریک وونون العنول میں تطوت وجود بحودات سير بنجاني اورابدا وانتها كاادراك كرسه الس صیفت کو دریا فت کرسے جورنگین موکر عالم سے شہرا و ت پیں آئی اجھال و تفيل كے ساتھ عالم كبيروصغيريں انهان عالم كبير ہے اكر چے تصورت صغير سبيدا وريه بات اس وليل سيدها وق سبد اكفاك ومكا يَعْلُو بِاللَّيْ كرمعنى خاص وعام ما بهيّاً و حقيقناً تقديمًا و ما خيرًا إجمالاً و تفصيلاً النسان بى سينظام ہوستے۔ انسان کوانسان سے بہنچانے کدانسان فوق عالم ہے اکلاپنسان مُسطِينٌ وَجَمِيْعُ الْاَحْسِى الِ مُطِيَّةٌ ووسرائكة يديه كم عالم مُرُومي الما ہوا ہے صفت بحدین کے ساتھ اورالشان تقویم ہے۔ 'دات وصفات کو سمعند میں علطی نرگریسے و الی مل صاحب حش کا اتھے چیزوں پر اسخصار ہوا۔ يجين سنه مرربگ ميں ربگ مرايك كي نر مي كو اختيار كي الْحَبًا ب صِفَةً تك يُحت مُصَيْعَة الْعِلْءِ برمكان مِن ابنے مقام كو ببندكرسكے يروہ يحربن مين ظام رجوا · اندازه طلب سي حس حش اندازه كرنا چا بإكرليا اور صورت بحوين بين مفتور بهوا كه ممكان لامكان اس كا ار ا و ه بهيد ا و رقوت قدرت اس کامقام ہے اور برایک می حسب استعداد انتظام فرما تاہے۔ جار باطنی مقا مات کو بیان مردیا گیا ہے۔ جارط مبری کو بھی جانا جا سائے۔

اصی ب تو جدا پنے افعال کے عارف ہوستے ہیں وہ کہتے ہیں کمشف واحدکثیر نہیں ہے اپنی کڑت سے عالم كبير كے جار وروانسے ميں سرور واڑہ كے بيابك رسول ہے اور ہررسول کینے کتاب آسمانی نابت ہے مطلق ومقید کے معنی ایک ہی ہیں قلم قدرت خطاسے پاک ہے۔ ارباب شعبی بھی بھی کہتے ہیں کہ عالم مبیر کے بیار ور وا زسیے ہیں اور میرور و ازہ کا ایک سول ایک کتاب محق ہے۔ جاروں معول حق و باطل کے درمیان فرق بیان کرستے ہیں۔ وہ مقیدکو ہمٹا کرمطلق کوسل منے دیکھتے ہیں مطبق سے ان کا شب وروز اُن کو کام سہے ، ان کا غفلت سے ہوشیارینا صنور دبیداری ہے۔ بوایک سنتها ورسنا ماہیے و ومسے کواس کی فہرہیں، جو دیکھا سہتے اور دکھا تاسیمے . دوسرسے کی اس برنظر نہیں بڑتی . وہ جو کھٹٹ ولطيف كوجا نتاسب ووسرس كواس كايترنبين جتنا جوكبتا سبصر اوركبلوانا يه اس گفتگو کا دومسرے کوعلم نہیں ہوتا جمیشہ امتعاط اصافات اس تصدیق کے تصور میں رہما ہے اس اشار سے برس ب ع ک الین حبب سالک آل سے گذرجا ہاہے تواس کے بعد و وسرے تصورات کی منزل میں قدم کھتاہے ا ور دیجه کسیسے که طبورموجودات وجود وات پرشیر دامثمال کی صورت می<del>ں ہے</del> ا ور وجود وات سيع مورت وشكل بإكرا ور ر وح مجتم بهوكر فرق وامتياز ہ تی نہیں رہتما. یہ عالم عالم وجو وسہے عالم عدم نہیں ہے الکرچہ یہ عالم ووسرا حن انتيار كريتا بهد. مارف اقوال واسماء وافعال كوديكمة بهدتوسين ان کو فعل حقیقی سے تصور کرتا ہے اور سات درجوں سیے گذر کرہے نشان ہوجا اسے پھریے نشان سے خود کونشان ہیں لاما ہے ہرحال کوہمیشہ برملاا فعال عالم كيفظ مروباطن مي محوجتجور بتاسيم جنائي مشيخ سعدى فراستے ہیں۔

اگر م<u>الکے محرم</u> را زگشت به بندند بروی دربازگشت

س فی می قرات کے تصور میں مشغول سے کدرجائے تواس کے بداس عین وات کے تواس کے بداس عین وات کے تصور میں مشغول سے کہ یہ صوفی کی آخری منزل ہے ۔

اکھٹو نی چھٹ اللہ ماس متعام کی رسا ٹی میں مشا کنے نے کہا ہے کہا اللہ ماس متعام کی رسا ٹی میں مشا کنے نے کہا ہے کہا کہ وہف اللہ کی تمام صفات کا جا بھے ہو کونا ہر ہوتا ہے۔ اس کے ظہور کے وہف سے اور غیب ہوبیت باطن اس کے بطون اور معرسے ناخن پایک آئکھ کی جہیں ہوجا تا ہے اور ویدہ بھیرت اس کا بیاس ہوجا تا ہے۔ اُنینکا

تُوَكُّو النَّا فَتُ وَجُهُ اللَّهِ اس كام كزتوجه بوجاً اسب بيد بب سالك بصارت کاپر وہ اپنے ممکن وجود کے سامنے سے ہما دیما ہے توحش فالفن مرش کو ا بني ظر ن كيمنج ليها بهدا وراخي بوكراس كاعين عين موجآ ايمها ورحب عين سے تنزل کرتا ہے توعین عیاں ہوجا آسہے بجلی اسط رونما ہوتی ہے۔ وی وا بیاس عین صفات د وسرسه حش کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے اور ام بھی دونمرا پر جا المسبع . ہزارصد ہزار نمائش کامتنظر ہوتا سہے دیدہ ساز ایک ہوا ورسازنڈ ہر پر وہ میں دوسرا ہو۔ جب سالک اس مرتبرپر پہنچتا ہے۔ اس کے عالم دور کا نفطهٔ سیروا در بن جا تاسید اور نقطهٔ مرکز برکار برگارلین کامیا بی سید ظا مرتوا سبے . نقطرُ استفاط عالم سبستی بیان باطن سبے هُوَ الْاَقَالُ هُوَ الْاِحْوَالْطَابِوُ هُوَ الْبُ اطِنْ هُوَ الْعَارِئِينَ هُوَ الْبُ اسِطُنُود وہى ہے۔ وہے وہی ہے کہ ابنی طرف سے جاتا ہے اور اپنی ہی ،طرف جاتا ہے۔ جب کھولتا ہے توخود جا کا ہے۔ ا ورخودسے جا کا ہے۔ شکیدک اللّٰہ اکّے کوالے الّٰہ هواس کو گواه بنا نا ہے جس میں اس شغل کی امبیت ہوا وراس کی اتعالیہ اس كومانسل بوجائية تواس كاايك حال تعين بيس تستے اور ووسىدالا پس بهو. نو دان و ونول تعینوں سکے ورمیان نعین میں ایسامنتغرق بوجلسے کہ اس شرکا اثر نہ رسیسے۔ تھی ایسا حاصر موکہ ہرآ نکھ اسی کو دسیھے۔اس مقامیں معلومات سے بہجے ۔ بہب ٹو دکو دسیکھے تو حصنوری سکے بچاسئے سیے حصنوری بوجائے گی۔ ا ور حبیب شہور ہیں واغل ہوگا توسیے شہو و ہوجلے گا۔ صرون ا ثنا ما صرب کم نعود علی سیسے میکواؤ نہ ہوکہ اَ کَعِیا تُومِیجَابُ اللّٰہ الْاکْبُرُ اسی مو تع پر کہا ہے کیونکریے معلوم علم نہیں ہوتا اورخواہش ہو تی ہے كر أسع يا دكرنے كے بيے آ واز ہو۔ يہ بات اس بيے فضول سيكاس

منزل میں نداین فہررہتی ہے نہ خدا پرنظر جاتی ہے ہو ہو ہو یہ مادی کا ہے۔ اس مقام پراس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ما استحکہ کما استحکہ کہ الله ولیّ کا ہو یہ موافذہ وعما بنہیں ہے۔ جوسانک اس مقام کا فحرم راز ہو گیا ہیں نے کا نما ت سے برقد قدم رکھا تو ہما م دور نیشوں کا ویدہ بھیرت اس در ولیش کا قدم ہوجا ناہے چنا نجہ کہتا ہے در ولیش کا قدم ہوجا ناہے چنا نجہ کہتا ہے تک ویک اور ایس اور ولیش کا قدم ہوجا ناہے چنا نجہ کہتا ہے تک ویک اور ایس اور ولیش کا قدم ہوجا ناہے جنا نجہ کہتا ہے تک ویک اور ایس اور ایس کا قدم ہوجا ناہے جنا نجہ کہتا ہے تک ویک اور ایس کا قدم ہوجا ناہے جنا نجہ کہتا ہے تک ویک اور ایس اور ایس کا قدم ہوجا ناہے جنا نجہ کہتا ہے تک ویک اور ایس کا قدم ہوجا تا ہے جنا نجہ کہتا ہے تک ویک اور ایس کا ایس کا تعدم کے مار کا دیں ہوگا کہ اور ایس کا تعدم کے مار کا دیں اور ایس کا تعدم کے مار کا دیں ہوگا کہ کا تعدم کے مار کا دیں ہوگا کہ کا تعدم کا مار کا کہ کا تعدم کا کہتا ہے کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہ کہتا ہے کہتا ہوگا کہ کہتا ہے کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہے کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہ کہتا ہے کہتا ہوگا کہتا ہے کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہے کہتا ہوگا کہ کہتا ہے کہتا ہوگا کہ کہتا ہے کہتا ہوگا کہتا ہے کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہتا

# المهمول ورميران المائي الهي كياني

وه بزرگ فر ماستے ہیں اکٹیسٹو عیلمیان عیلو الوکٹ ا ن وعِلم الوک کیان اس کا قرب چھ چیزوں سے ماصل ہوتا ہے جن کا اوپر دکر کیا گیا یہ بات مدین و نص سے معلوم ہو ئی . حب نے عمل کیا اس کو معالمنہ با طن حاصل ہو ا کمیا جنا نجر بیان کمیا کیا ہے مالات باطن بیں اور علم ابدان میں ماہیت و معیقت د وجیزوں سے بی ہر ہوئی ایک تومزاج مقائق کے حبم کی تکونی جیساکہ اطبا دسنے کہا ہے۔ دو مسری امبیت خاص نظہورا بران انسا ہی کہ معرونت نيدا سماسي اللي سے اسمارہ كيا تى كى صور توں بيس كس سيرت سيده صورت يا تئ . اس كوسجه بغيرمو مدمحقق نهيس بو تا صروف مومديى موا ہے ستحقیق کی الجس میں مبتلا ہو سے بغیرا یک ہی مال پر قرار ماصل میسے ا ورما بهیست ازل وا برکودریا فت زکرسے جبب ہر درجہسے نمافل ہو جا<u>سئے ک</u>ا توظاہر و باطن بھی ایک ہی نظرا<sup>م</sup>یں کے محقق آ نکھ کا مرتبہ انکھ سي معلوم كرا اسب ، وريا و ل كا و بى مرتبه بحقاسين كرجويا ول كا بهونا جا ہیئے۔ حبب وہ شخص کا تصور کرتا ہے تواکی ہی نظرا اسسے رہ بات ما تكول كسك سيس منهائيت صرورى سبد جنائي ابتدا و انتهاكاسلسلال سسے ابر کس سہے اور اس کا طہور مختلفت شکلوں ا ورصور توں میں جور ما ہے۔ وجوب و امکان ایک دومرے کے لیے لازم وملزوم ہیں۔ دیکن وجوب عالم عنیب ا ورامکان عالم شهرا وست سید جمام مشکمین و صوفیا ایک ساتھ سنہا وست سے گذر کر دریائے وجوب میں جا پہنے تیا بنفسه وبكها توكلام نفسى كوسمها مشكلهين ندقيام توكيا ليكن أكثراس سيدوا بنیں کہ دریا کی تہدیں کیا ہے ہیں اسی چون و چرا، مؤر و فکر میں مبتلا ہوکر آخر عاجز آ کھتے ، ور تہہ تک رسائی نر مبوسکی مگرمو فیہنے اس

پرتا وت زکی در ونان توجری اسکے بڑھاکہ وا دالوا حدیت ہیں پہنچ گئے وحدت کو دیکھ کر اندرائے توصول کار کو دیکھا ا ور متبا نہ وا داحدیت کی طرف متوجہ ہو لیے اور بھرو ہاں سے والبی کا خیال ترک کر کے بہاس ور ا وُقیعن ولایت بہن لیا اکو کہ اعمر فی البین الاکھ کہ شیئے مسلب فی سن موجوں کی مدوست کی موجوں کی مدوست اپنی قابلیت نمو د بخر د وریائے معرفت کی موجوں کی مدوست اپنی قابلیت نا بلین ایک جہناں سے یہ وولوں نہیں فیکتے ، وجود وا جب و ممکن ابنی ایک جہنا ہے عدم ناکشیدہ رخت

روح مثال وصورت مثال ایک ساتھ دونوں کجنرت دجرب اسساء کلی الی موج وہیں عالم امرسے کرعبارت کئے سے کہ اٹھا ٹیس اسملئے الی میں اورفیکون اشارہ اسملئے کو بیسے۔ انبوں سنے بھی اٹھا ٹیس صوتیں افتیار کی ہیں۔ اسملئے الجی اس تفیس سے اکد دفیع الجا مِعُ الْکُولِین الْکُولِین اللّٰہ اللّٰہ

نلک: بېر ە فلک عطار د فلک قركه اُ تش كرهٔ بهواكرهٔ ا بسركه هٔ خاک مرتبه ُج ومرتبه نبات مرتبه ُ چوانات مرتبهٔ مک مرتبهٔ جن مرتبه انسان مرتبه جا مع ہے اور اسما دا ہی کلی کو معا دا ور اسماکو تی کو مبدائے ہیں ۔ اور ان دو حصرتین میں <u>سے سرای</u> نا مرتبع ٔ دات اٹھائیس مراتب ہیں ۔سانک کی ہ مدا سما ، کو نی سے ہوتی ہے کہ وہ اس کا مبدا دیسے اور والیسی اسمار کلی ا لہی سے راستہ سے ہوتی ہے۔ کروہ اس کامعا وسے۔ مقیقت انسانی ان وولؤں کے درمیان برزخ ہے کہ مدک البکٹ ٹین کیلتقیبان بلیجا بگرائے لاً يَبْغِياً بن كاشاره اسى طرف بهد اس راه ميس كسى كوانيا في وى ومُرشْد نائے کرسانک کو بے مرشدرا و نہیں متی اور بے معرفت آگا و نہیں ہوتا۔ جوبغيرمر شداس منزل ميں قدم رکھے گاسائل ہوجا۔ ئيے گا الحاصل سالک كوسواستُ عالم باطئ سك قرارته ير ، اصل بهوتا حبب مك وه اسمادا بي كاوِد ر رہے۔ نکت ؛ جانبا چ<u>اہئے</u> کرانسان اجال عالم ہے اور عالم تفصیل . حبب انسان البنے قبین مقید ہوتا ہے تومقید مجروجود ہوتا ہے مثل یا نی پر کا بی جم جاتی ہے۔ تدیا نی اس سے پوشیدہ موجاتا ہے۔ اورجب اس پرمٹی کا د حیلا آ کر کرے ہے تو بھے دیر کے بیاے کا ٹی مبت ما تی ہے بھر یا نی سے مند کو چھیا دیت سے کیوبکہ تمام حوض کو کا فی نے گھیرنیا ہے ،اسی طرح حبب ذکر و تکریسے انسان کوغفلت ببدا ہوتی ہے تو نور باطن پوشید ہوجا تا ہے۔ اور سکیسوئی یا تی نہیں رہتی . حبب سجس کال تمام عالم کواپینے ا عاطه میں لیماسیے اور زونگارکدورت برطرف سے برطرف کروتیا ہے۔ توما بهیت بوجا تاسید اورتمام عالم جبروت کے ہرجبرہ سے وہ پر وہ ہٹا دیا ہے بشرطیکہ اساء الی سے مدویے اور ظبور مراسم میں طہور مرتبہ

شہا وت ہے جس کانام تنزل ہے اسی طرح وعوت کرسے تاکہ آخری مرتبہ پرمہنچے ، اور پر دسے ڈلسلے والی ار کمیاں سرطرف سے فنا بوجائیں بہال تك كرا كيرانهان تمام ما بهيت بوجاست جيب ايك ننمان بوگيا توكو بي چيزايس ندر بی جوا نسان کوچیا وسید. تمام ا فرا د ایک انسان سیے کُلُ وجز و بی بو جا تاسیے و بی رئیلسیے اور وہی ہوتاسیے اس کا بیان ذکرسکے تذکرہ ہیں تھی ہو پی ہیں۔ بررہالک کو وعوت لازم ہیں۔ بعبن مشاشنے یہ نہیں جانتے كه مربير ول كوايك عنوا ن سے اس راه منيس جلانا جا ہيئے. ظا ہرى واطنى خري ان كونهيس تناست كدان كا حال كس مرتبه بيرمينجا بيد ا وركس منزل ك بہنچانا چاہیئے . بیر خود غافل ہیں جو بھرانہیں حامل ہوا اس سے آگے نہ برسے اسی میں روگئے۔ برنہیں کرتے کہ مریدوں کواس درواز ہسسے مینی کداس در وازه سے با مرنکالیں اکداس میں در بان نہ مجھرسکے۔ جاست والااور ويجعت والاده عالم الغيب والمتها دة سب جنوالفاد سیے صورت معاملات کی جا نہب اشارہ کرتا ہوں۔ واصح ہوکہ اکٹر<u>اسحائے</u> جبروتی بیان کرنا بول حبب مبتدی کو د ورا ن ریا صنعت جو کچھ ظام مہو وه وصفت نفنها ني رو نما بوگا عنا صروطها نع پس سے جوج زوجو د میں ر و می سید و میمل طورسسے صورت نفش میں رونما ہوگی خواہ سفلی ہویا علوی . حبب سالک اس مقام سید گذرگیا توروح صورت مثالی میں ظ مر بوكى . جنما أسكة قدم برهاما ما بها كا انما بى يبحيه بها بوا ويكها كا بدایت و نها بیت نفس کو نه سمی سکے گا. نفس چیز ہے ہے چیز نہیں بیکہ بمريزين حبب اس مرتبر برفائز بوگا توسالک متوسط بوجلئے گاہر وبى نفس مشا مده ومعائد كى صورت ميس أناسبت اورعالم عنيب وشهاوت

ا س كاحن بوجاً ماسيه بمجهى بالوجود المجهى بالإمكان ا وركبي بمهمكان وبي بوتلہدے بسیار نشان اس کانشان سے۔ سالک منہی آخر میں سمھے کا کہ نفس ا بهدار ب روحی بیر اور انتهما رب لار بایب حبب پیرمقام حاصل بوجه کا تومنزل کی تمیزرسیدگی ا ور مرحیز کواسی چنرسیبنجاندگا اس میں فعلی نه كيد كا. تكت ديكو يكاروبادعالم كے جاننے كے سساديس جب مبتدى كجهروا قعات عالم بسسه وبيهابه تولبطن ان بسسه عين بو بین ا ور بعض عکس نیکن مهفته و ما ه گذر بندنهین یا ماکنا هر بهو جاست مین اور ۱ ور دبب متوسط خیرو نشر و بچه تا جد تو ما ه وسال سے مجی زیا وہ گزرتا ہے ا در مین یا اس کی ابعینه تبهیررونما بوتی سبے . حبب منتهی دیجیتاسیے توہبت سسے سال وقرن گذر جاستے ہیں اور آخر ظہور ہوتا ہے کیوبکہ جب استعداد قرب ما صل بہے تو غایت قرب سیے اور دیکھنے کے خلاف کوئی بات ر و نما زبوگی وا قع حال بوگی اگرچران سکے ویکھنے میں دیر بھرتی سہے۔ ا ن کا دیجینا ولیل و تحبت مثین ہے۔ ایک ور ولیش نے بارگا ہ ضراوندی میں ایسنے مقصد ولی کوعرصٰ کیا ہدوہ عنیب سیسے بشارت ملی کماس طرف توجهسے بازرسیے بہانتک کرز مان ظہوریں دوبادہ اس کوعرص کمنا پر معامله معامنه باطن كاسبيه بمجلى وْات مبلال معامنه وبجمال معامله والسبيه ا ورنتیجه نهیس نکت بیر حکم صفایت سبی رکھتا ہے اور اسی سے تمام کوتیاس كرسيد وومرسد بيكه خيال ووممكى باست معنى سد نما لى بوتى ہے اور اور وجو د میں نہیں آتی ۔ تبدیل مزاج میں تمین چیزوں سے پرلیٹال نہیں ربت نتیجه مجی صافت نہیں نکلتا که مقام بساطت میں باسمی بدلیتا تی ہے۔ سو چیزیں بے بیشان نظراتی ہیں و و مسرسے یہ کہ جب ہوگ آرام کرتے

بیں تو ہرایک کی روح عالم جبروت کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ خیانچہ یا نی وریای جانب رئرخ کرتاسید، ورمهیشه بقدر قابلیت بهتار مهاسید. ویواور جن و ملک فہریں وسیتے ہیں۔ سفل ہے تو و پوتیا تاہیے ، عالم علوی سیے ترمن كهتا بهد و در حما في بهد تو فرمت تدبيان كرتابهد و براكب كواين ا پنی چینیت سے خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر مدرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ توج دسیتے و فتست بومعامل روٹا ہوتلہ سے وہی کھل کرسامنے آتا۔ ہے اگریہ ا فیربرما تی ہے مگرتعطیل نہیں ہوتی آیت کرمیر ارخا سکٹلک عباری عَيِيٌّ مَرَا بِيٌّ قَلِ يُبِثُ الْجِيْبُ وَعُوَّةَ المسدَّ اعِ اخِدَا دَعَانِ فَلْسِنَتَجَيْزُلِيُ وَ لَيُوْرُونِ إِنْ لَعَلَقَ وُ يَنْ سَنْ رُوْنَ اسْ مِن تَصِدِينٌ وين وا يَكَانَ جِنِ ويرحب كشف حقالق محيية وعوت كمنا جاسيه اوران كيمبدار ومعا دکی ما بهیت معنوم کرنا چاسیے توسیلے چندر وز وا ببی ترکیهٔ گفش رہے ا در ماکولات جسما نی ور دغن حیوا نی اورنمک معدنی وسمندری است چار دل طرف جمع نر کمرسند درند نمکب معدنی داکل ملال وصدق مقال ا ورصائم الدمر، قائم اليل ، قليل الطعام ا ورقلته الكلام سي ساته صاب ا ورفالی و ماریک مجکریں حبم وباس و جلے نمازکی پاکیزگی کے ساتھ مفل بچهاست دربزت ووت برمنگل ا در بره کوروزه سکے اور جرات و کوبوقت جسے صا د تی عشل کرسسے اور بوقست اشراق دوگان<sup>و</sup> شکرایوش ا واکرسے بھردو دکھست نفل ہرو حصرت سالت الب مسلی التّرعلیہ وسلم بجراد واح چهاریا ر وعشرمبشره کو دونغلول کا تواسب پہنچاستے اس سکے بعد حزیت بین الشیوخ بینخ شها سیدالدین مهرودی قدس سره کی روح كلطرفت كرسب بجرحفزت سلطان الموحدين يثنخ كلهود الحق والتثرع ولدين

کی روح کی طرف توجه کرسے اس کے بعد جس روح در دلیش کی طرف توجہ كريت توم إيك كي يد وكانه ا واكرست ا ورم رابك كى روح كوامس كا تواب بہنچائے اس کے بعد بتوجہام روبقبلہ ہو کرا کی سزارمرتب ورو دیرہ بعدة برنيت نضاب عارمزار عار سوج اليس مرتبرا وربرنبت زكوة سات م را رمر تبربر نیست عُشر*یا د* م رادمر تبرا ورم نیتنفل نوسومرتبرا وربرنیت و ور مدّوراً تهم مزار مرتبدا وربرنيت بزل باره مزار مرتبداس كے بعد برنيت ختم البجدي ا عدا واسم ؤاست ونام خو و ونا م بصرست رسانست ماسب كوجمع كركي پڙستھ كريہ جا مع جميع مراتب ہے۔ آخر كاركشف انسا نيسہے . حبب ان شرالطست گذر جلئے تونان گرم یا شیری بہم مر دہ لینی ملیدہ بنا کمہ چندنقیروں کو کھلائے اور ہے صرورت چندجا توروں کو خرید کر آ زا د کروسے ا در کشف سے پیسے جس رتبہ کو چاہیے ماصل کریسے گا اور دعوت کرسے بقاعده خُدُ حَدُفًا قُلُ الْفا الشاك الشاك وعوث من الأنكرو حقيقت اں مرتبہ چلے سا مکس پرمکنوفٹ ہوجا سنے گی بہنہ وکرمہ، سملسنے مڈکورکھے برُ صفى كاطراليته يهرب كالرفيع تَن فَعنت بِالرَّفِع مَن أَوْفِي وَالرَّفِع وَالرَّفِع وَالرَّفِع وَالْ يًا رَبْعِيعٌ يَاجًا مِعُ بَجْمَعُ مَنْ مِا الْجَمِعُ وَالْجَمْعُ مِنْ بَحْمِعٍ جَمْعِكَ يَاجامِعُ بِالطَّيْفُ طَّغُتَ بِإِللَّطْهِنَ وَاللَّطْهِنَ فِي لُطُهِبِ لُطُهِكَ يَا لَطِيْفُ يَا لَطِيْفُ يَا قَوْمَى تَقَوَيَّت بِالْقُوَّةِ وَالْقُوْءَ فِي تُوْءَ وَقُوْتِكَ يَا قُوىً كَا اللَّهُ لَهُ مَذِلَّ تَذَلَّكُ بِالَّذَلَّةِ دَالِذِلَّةُ فِئْ ذِلَّةَ ذِلَّكَ كَا مُسَذِلُّ كَا كُذَّانٌ تَرُزُفْتَ بِالدِّدُقِ وَالرِّزُقُ فِي دِزُقِ دِزُقِكَ يَا رَزَّاقُ يَأْعَرُيُنُ تَعَزَّ زُتَ بِالْعِزَّتِ وَ الْعِزْتُ فِي عِزَّ بِعِزَّ بِكَ يَا عَذِينُ مِا مُعْمِيْتُ تَمَنَّتُ مَا لَا مِسَاتُهُ دَ الْورمُا مَهُ فِي ْ اصِاتُهُ وَمِهَا مَسَالَتُ كَا هُمِيْتُ كَالْحَيْ يَكُرِيْنِ بِالْاَحْيَاءِ وَالْوَحُيَادُ

فِي أَخِيَا رِا حَمَا رُكَ كَا حَيُّ يَا فِي تَحَيِّنَتَ بِالْحِيْرَةِ وَالْحِيرَةُ وَيُحَيِّونَكِ يَا مُحِيٌّ يَأْ قَا رِبِضَ تَقْتَبُصُتَ مِا لُقَبُصِ وَالْقَبُصُ فِي قَبُصِ قَبُصِكَ كَا قَارِصُ يَا مُبَينُ اللَّهُ ال يَا مُسِينٌ يَا يَحُصُى تَعَصَيْتَ مِالْوَحِصَاءِ وَالْإِحِدَ الْمُحْدَاءُ فَيُ الْحِصَاءِ الْحِصَاءِ \* يَامُحُصِى كَامُصَوِّرُ تَصَوَّرُتَ بِالتَّصَوْدِ وَالتَّصُوبُ وَيُ اَتَّصُوبُ لِ ثَصُوبُ لِكَ كَامُصَوِّرُ كَانُوْ رُسَنَىٰ زُمْتَ بِالنَّوْرِى النَّوْ رُولِيْ نَوْرِ نَوْدِكَ كِانْوُرُ كَاتَكُاهِرُ تَعَيَّنُ تَ بِالْقَهْرِ دَالْعَهُو فِي قَهْرِ فَهُ مَيْ لَكَ يَا قَا هِرُ يَا كَيْلِيُ وُمَثَلَاثَتَ بِالْعِبْ وَ الْعِيلُو فِي عِلْمَ كَا عِلْكَ يَاعِلِيهُ وَكَا رَبِيكُ مَنْ كَيْنِتُ مِا لِرَّ بُوْبِيَّتِ وَالرَّ بُوْبِيَث فِيٰ رَبُوبِتَيتِ رَبُوبِيَيْكُ آيَا رَبِ يَامُعَدُودَ تَعَدَّدُ دُتَ بِالتَّقْدِيْرِ وَلَتَّقْدِيْر فِي تَعْدِ يُرِ تَعْدِيرِكَ كِامُعَدِدُ كَاعَنِي تَعْنَيْتَ بِالْغِنَاءِ وَالعَنَاءُ رِفِي عِنْ عِ غِذَا يُلِكَ كَاغِينَى كَا مُسَكُوْلُ صَّسَكُوْلُ صَّ لِللَّهِ كُلُ مَا لِلسَّكُولُ فِينَدُ سُكُرِ سُنكُرِكَ يَا شَحَتَىٰ دُيَا مُحِينُطُ يَحَوَيُطُ تَحَوَّطُتَ بِالْاِحِاطَةِ وَالْإِحَاطَةِ إِنْ اجَا طَهِ اجَا طَيْكُ يَا مُحِينُطُ يَأْتُكُنِيرُ تَحَكّنُتُ بِالْحُكُةُ وَالْحِكَةُ مِنْ حصت مَةِ حِكْتِكَ يَاحَكُنُ وَكَاظًا هِرُ تَظَهَّوُتَ بِالطَّهُ وَ وَالطَّهُ وُونِ وَالطَّهُ وُونِيَ ضَلَعُوْدِظُهُ وَدِكَ يَاظَاهِدُ يَأْبُاطِنُ مَبْطَلُنْتَ مِالْبُطُونِ وَالْمِثُلُ لِنِ رِق يُطُون يُطُونِكَ يَا يَا طِنْ يَا الْحِرْيَا الْحِرْيَا الْحِرْيَا الْمُحْرَةِ وَالْوَاحِرَةُ رِئُ احِرَةِ احِنَ يِكَ كَا احِدُ كَا كَا عَرْتُ تَبَعَثَ تَبَعَثَتُ مِا لَبَعُث وَالْبَعَثُ فِينَد المُ يُعُثِ بَعُثِيكَ يَا بَاعِبَ كَا كَبِدِينَعُ تَبَدَّعُمَتَ بِالْبُدُ إِلِعِ وَالْبُدَارِيعُ فِي بُدَارِبِع مَدَايِعِكَ يَا بَدِينُ ويُحُراس فَقِرن الطريق مَكَاشْفُراس عَل كوماصل كيا ا ور مرمنزل بس اس کاظهور موا کی چھ درسے ہیں مر درجہ متصنی سجید ظہور ہے ان کی ممل تفصیل کلید فا زن میں مذکور ہے۔ قرآن محد فرقان

حميد سے سمى چھ در جے مفہوم سوتے بيل كرچوروز سے تعبيركيا بيے كقواتبالى إِنَّ رَبَّكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ استنى ى عَلَى الْعَدُ شِ رَمْزِ مَا بِهِيت سے يَتْدَجِلْيَا ہِے كَهُ وَهُ يُدُوهُ عَرْتُ و جلال میں کا مل مہیاہے اور پر وہ جمال میں حشّ جمال کا کمبور ہے۔ سیر ا و عَلا تية كال جمال ما مع جار وصف بهد اورمراتب مي نورًا وعشقاً و رو مًا وعقلًا ان چار ہیں۔۔۔ ایک دومہ۔۔ پرمقدم۔۔۔ اس سیے ان چار سيرة مُوا سملسندا لهي كلي كاظهور بهوا ا ورنصورت اسملسد كو في وجوور و نما بوسئے اس تفصیل سے یَا سَتُ رُیَا نُوُ رُیَا فَیْ کُیَا تَدُوسُ یَا حَیْ یَا بَعِثُ يُ سَدِيغٌ يَا جَامِعٌ اورا مُعانيس اسماسي كوني كهان الشحاسلي الني سي ظامِر ہوستے اس تفصیل کے ساتھ عقل کل نفس کل طبیعت کل جو مرصا شکل کل میم شش كو بی سنجلی اسم سار سیسے ظاہر ہوا عربش وكرسی وفلك البروج وفلك المنازل وفلك زمل وفلك مشترى وفلك مريمخ وفلك شمس وفلك زمرو و فلک عطا ور و فلک قمر مرتبهٔ ملک پر باره اسم شمینی اسم نورسسے ہیں آیڈ کرمیم يُخْدِجُهُمْ مِسِنَ الظُّلُاتِ الْمِسَ النَّوْدِ اس كالمشعرسين اوركرة لار ومرتبرجن سجلى اسم قبها رسيد سيد بمدة بهوالتجلي اسم قدوس سيسيع ا ورکمہ ہ اسب سجلی اسم حتی سے برکہ ناک شجلی اسم باعث سے ہے بموالید تلنته پرستجلی اسم بدریع ہے۔ مرتبہ الشان اور مرتبہ ما مع پرستجلی اسم جامع ہے جب سالک اعمانیس مراتب سے کشف کا خواج ں ہو توان آٹھاسماء کی بطر بن مرکور دعوت کرسے تو تمام مبداء ومعا واس پرمنکشف ہوجائے ظهورمراتب كيديد ايك اسم كلي بواليد. ويكرجو چيزين ال رتبس ظاہر ہوتی ہیں ان سے ہرجز پر ایک اسم کا ظہور ہے ، ورظہور اسم کی جلال

عظرت وجال کر باسے ہے۔ دومسے اسمام کا کھور اسی اسم کی سے ہے ا ور ہر حقیقت حق پراسم افعالی سے ۔ اس بکتہ کو اچی طرح سمھ لینا چاہیے۔ بیقین کامل . و نگریه حبب ورولیش سات سال کا تصااس و قت اس میں ۳ یا ۱ در جیب نومال کا ہوا تومعرفت ماصل ہوگئی اور بیندرہ سال کا ہوگیا تو تو د وسر ول کی رمنما فی کیماکرتا تھا اور بائیس سال کی عمر میں معراج ہوگئی در بجيس سال كابوكر فابول كوابني مثل بنلسنے لكا اور ربب تينتيس سال كا بوا تومر جع خاص وعام بوگيا اورمقدلا ورا مام بنين كي صورست پيلهوني. حبب چالی*س مال کا ہوا تو با دیشا ہوں۔۔۔۔ خا*لفنت کی نما پرسفراغتیار کیا اور ولا بیت گجرات میں آگیا ہیا وراد قلعه جانبا نبر میں بنیابیت انحتصار کے سا تھ کھے جو جا مع جمع فوائد ہیں اور سفر و خصر میں بکتال کام تسنے والے بیں برکتا ب الیبی مختصر وجا مع ہے کہ اس کے علاوہ و و مسری کتا ہب کی مزورت نه ہوگی اس کتاب سے انکھتے وقت اس فقیر کی عمر تینٹالیس سال کی تھی ا دراس فقیرکی پیدائشش سات رجب بر دز حمیه نماز حبد کے وقت من في من بوني أ. دريه كماب المه ورين منحي كني اورجروا قعات عالم وحالات باطن اس مرمي بملاده يقصه انهيس طوالت محديا عدث تحرير نهيس كي

ا نول درد و من خلا وارا دا درم اواب بجب شناخت مبیرومر بیا و رمسا کی طریقیت مِنت کے بیان بی<del>سی</del>

ادراس میں تعیم سلاسل طا مری و باطنی ا وربیان معراج بھی ہے۔ جب

مالک آٹھ درجول سے گذر کو اِن مرا تب کم پہنچاہے تواس کو ابنی انہما

ابتد امعلوم ہوگی اورطرلقیہ اما مت واقتدا صبح ہوجائے گا اور ارشاقو بیت وضلافت وسند بیعت وسلسلہ بھی ورمت رہے گا مرمیہ ہونے اور مرمید کے اور اب معتقت بیعت ، انتخاب شیخ کے اصول ہونے اور اس کی مجبت ، انتخاب شیخ کے اصول اور اس کی مجبت ہیں ہے قرار رہنے کے اسمال ہوسکے اسمال کو مفصل ذکر کیا جائے گا۔

تاکہ سالک کو واقعیٰت حاصل ہوسکے ،

وا صلح بوكر بيبليري تما لي كى طرون سيد مغلوق پرولا بيت كاظهورم وا ا وربرونی اس بهاس ولایت پی طبوس موکر عالم و چود پس آیا دَاکتِنهُ بِدُ وْجِ الْتَدُ سِ عالم الواح مِي لِي يردهُ عَيب ارواح مثالى جما في شكل وصودست؛ تنتياركرسكت فاص فيعن بتوكث ماصل كميا رسول التوملى التوعيب وسلم نے خیروی کے نت نبیتا وًا وَ وُ سِینَ الْمَارِ وَالطِینِ اورامس فيعن فخفي كى تبييات كوعيال كرديا وَعَلَّوُانُ وَالْاَسْمَاءُ كَالْمِهُور ا ہوا این جا جا کی الو رُضِ خَیلِ نُعَدِ کا تقرر کر کے عدم سے وہو وہتی نیت عطاکیا وکفک دست گفتا بنی ای خراس کی شان میں وار وہوا اور وجا۔ بعودست انشا نيست بِن ٱ حُسَنِ تَقْيُو يُدْبِواس بين ووبيست كى . ولايت مجرده کو مبزارصد مبزارصورتیں عطاکیں۔عالم غیب وشہرا وست نمایال ہوئے۔ لوازمئه باطن بوتجى تقالبنيض الوالار واح تمام ارواح اس كمحصول سيه مشرف ہوئیں اور فجتم ہونے کا انتظار کریے لیک تواسی روح الارواح نے سب سے بہتے ہاس جسمانی بہناا ورا اوالاجسا وکانام بایاروح محتم بو گئی ار واحناا جیا دنا اجها دنا اروا خالاتمیز فیها بعده . خالق کا نمات نے تمام مخلوق كوخلعست جمعا فىست مسرفراذكيا كون ومكان آمامستر بهو كميش

کانتا دَیْماً فَفَیَقَهٔ هُما دو نول شاخین ظاهر بویس اور مک و مکوت کانام پرا، فایون ومفیون بن کئے عیب وشها دست نے آرام بایا وجوب و امکان آرام ست بوئے ، حضرت وجوب مفن ولایت ہے اورامکان ارتبام فیمن ولایت ہے اورامکان ارتبام فیمن ولایت بے اورامکان ارتبام فیمن ولایت باکرباس شہا دت میں معرفت حاصل ہوجائے توعا دف وریا ہے فیمن وریا ہے والی ہے ۔

مردمی بایدکد با تشدست شناس آبر بیندشاه را درمرلبانسس

بيت

ا کرنہ بہا نے تو محروم رہے اور اس کی پیدائش بے سود رہے اور مجرب کے پر دوں میں اہرالا باقت کس رہیں۔ برائے تعلیما للخاق ، حق تعلیما کی میں كهال سيدكهان مك عيال ہوئے. ميمركيا فرمايا أنا احمد بلائم مبلئے بدائيت فلق لباس بشرميت بهناا وركشيوة رسالت اختيا ركرك مرز ملف بيسايا امروبنی کی خبردی ، ایست واست وصفاست خلق پرعیال کی اورنییش بطن اس كا ايسامنين بواكرم رطيقه ا درم رقوم ين مزار دن بي پيدا فرطيقه ا در ہر بنی سنے اپن قوم کی رہنما تی کی اوران کو اپنی امست قرار دیا۔ النزتعالیٰ ہربنی کو کمند مشق سے اپن جانب کھینچاہتے اس کے بعدر اہسلوک دِکھا آیا سہے۔ جس سنے جس مال ہیں مقبت کی تواس وورسکے الحکام آ نارکو بالیا پس اس پرنبوست صا دی آئی . اس کامپهلا قدم منز برُعش البی ا ورودسرا قدم سوك كا بوتا بعد حبب مك اس كعطايات ولا بيت بهيس منتي مُطاع بُوت بَهِين بِونَهَ الدُلاَيَةُ النَّصُلُ مِيبِ نُ النَّبُوَّ وكا اشاره اسى حساس ولابيت سكے ماتھ ہے ، ودمرتبر نبوت كاحصول اسى ولايت خاص بيد موتوف جعه. مس دوربي نبوت رمى توجيد حق تعالى نديا السي

و لایت خاص مست سرفراز کرسکے نبی بنا دیا کیو بکرنما تمالنین پرده عرب ریب يس ستھے. جہاں بني آيا و ياں اس في ابني شريبت برخود بھي عمل كيااوراين امت سے بھی کرایا جیسے مجتبد اسے اجتما دیر جلتا ہے لیسے ہی انبیاد کو ا بن شریبت کے الحام جاری کرنے کا اختیار کی بوتا ہے۔ ان کے اورجبد سكه درميان صروف يهى فرق بي كرجبهد كي احتمال خطاب عداور بنی کا ہر حکم کمال صواب برمبنی ہے کیوبکہ خطاان کی شایان شان نہیں اُن سے جو يحرطهور بين أكسب وه فيعن ولابيت سي طهودين أكسب اوريد لابت نروست نهيل ملتي ليكن مجتهد جوكهتاب وه لفظ سكة معنى لعنت سيريم حماسي ا ورنى لفط ميس معنى بيداكر تاسيد. بس ير بشافرق سيد مجهدا وربى مي بغير نرست کے ولی ہوجا تا ہے اور ولی بغیر ولایت کے بنی نہیں ہوتا ایک ركن ولايت سكے بنيرو لابيت كا وجود نہيں ہوتا اسى طرح مشد يعت بر عمل کیے بغیر کو می فائدہ نہیں ہوتا. جب یک حضریت رسالتا ب کاظہور نہیں ہوا تھا اس دور میں بھی اولیا و شھے بہیں ان کا دران کے مراتب کا يقين كامل سبه. خيالتجه عبدالرحمل وعبدالرحم اور قطب وعوث ونقبا و وسنجاء ابدال دلوائا وعيره تمام اوليا دخفيه طريقته سي موجو ويتصاوران کے کمالات طامرتھے جنانے مدیث میں ہے کہ ایک روز معزست رمالتاب ملى الترعيد وسلم صحابه كميمجيع بن تشريف فرمايته معزمت عمرا بن الخطاسيب رمنی النترعنهسند آميب سے پوچھاکہ يا رمول النتر و لی کو کيسے بہجانا جلئے حضور نے جواب میں محکایة عن العثر فرمایا اولیا الی تحت قبا فی لابعرفهم فيرى بجرحفزمت على كرم التروجهه في كها يارمول التربات سحين نہیں آئی توا نمحفرت ہے ارمشا وفرمایا اَلْوَلِی یَعْبُوفُ الْوَرَلَیّ کیھرمغرت

على نے عرض كياا ن كے احوال كيا ہوستے ہيں مضورصلي البندعير وسلم فيف رايا اَلِوَ إِنَّا اَدْلِيبَ ثِرَاللَّهِ لِوَخَوْثَ عَلَيْهِ وَ لاَحْسَمُ بِحَذْ اَنُوْنَا وريه بِيْرِلِيضے اوقا عزت میں عزیز میں اس سے زیادہ پھر بیان نہیں کرنا چاہئے اور کو ڈیکنیا تی نہیں تا نی جاسکتی اس کے بعد آنے والے دوریں اولیا دظام بہوجائیں کے . دیگر پر بھی منو کر حبب مک و ورنبوت تھا۔ انبیا اتے رہے اس کے بعد حبب خاتم الأنبياء والمرسيين حفريت محد مضطفه صلى الترعبير وسمراس عالم میں عبوہ کر بہوئے تو آپ کی وات گرا می سے ایوان نبوت کی تکمیل ہوگئی ا ورقیامت کک سے بید انبیاری اس مر محاسلتی ہوگیا اسے بعداب کوئی اور نبی ہوکر نہیں آسکتا البتہ نائے رمول اور آمنی ہوسنے کی حیثیت سے علماء واولیا ، کی اسرکامسلسار برابر قیامست کے جاری رہیے گا۔ شجرہ مين كوقران مجيد مين اس طرح بيان فرمايا حسّدَب الله مَشْكُوّ حسيُلِكَةً طَيِبَةً كَنْجَرَةٍ طَيِبَةٍ ٱصْلُحًا ثَا بِسَ وَنَدُعُمَا فِي النَّمَاءَ تُوْ تِحدُ احشيكُها كُلَّ حِسينُ إِإِذْ نِ دَيِّمَا وَ بَيضُو بُ اللَّهُ الْامْشَالَ لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ و نَ شَجره سيسے واست رسول مرا وسیسے ا ورکلہ طبیبسسے وین رسول الہے ا در اصلها الم بت سید اس کی حقیقت و ما بیت ا در اس کی زات کاشدور و فرعها فی السماء اس کاظیور عنوی وسفل ہے وہ مرص میں ظاہر ہواا ورسطال میں پر د و عیب سے اس سے فیص مینجایا، ولایت کو اسٹے زیک میں زیگ ویا اور نوو ہی صورت ومعنی ہیں را لطر ہوگیا اور ہماری جانب سے اسے اسے وانرهٔ آبیا با یا ورمیم آخریس بهاری طرف در وازهٔ ولایت کھول دیا اور عام وخاص کا سسے گذر ہوا فیوص را بی کے نہایت جا مع اورعظیم ترین خزاسنے ولایت مطلق وولایت نماص سمے ہیں جوسٹ ربیت کی صدودیں

یں. برخاص و عام کوو لایت سے فیض ہے مگر سے پردہ طا مرنہیں ہو مااسی یہ اُس پر شریبت کا ہروہ ٹوال دیا۔ معرفت سمے دو درواز سے ہیں. درواز ظ ہرسے شریعت میں کمال حاصل بواسیے اور دروازہ باطن سے کمال ولابت متاب ميد وفيض ب بروه ظام رنبين بروما اكراس بربروه ندموتو كروو غبار کی طرح منتشر ہوتا رہتا ہے۔ ولایت کیا چیز ہے وہ الیبی چیز ہے جس سے ظہورحاصل کر سمیے ظاہر ومنظاہ ہم ہوجائے۔ ولایت اکثرجہال منو وار م وتی ہے کتنوں کو خدا تک بہنیا ویتی ہے۔ اب ولایت و نبوت ایک قيدبي مقيد بوكرايك حبم بوما في بيد جرجا معسهة بين چيزول كاولايت مطلق، ولا ببت خاص، ورست دبیت اعظم. حبب یک پر پینوں ایک بہیں ہو ہیں نقصان بیدا ہوتا ہے جب ولایت مطلق ہی جاتا ہے تو میال قید نہیں ہے جبت متین و ہاں کہاں ہو گی اور حبب مشعد بیت میں مجرّورہما ہے تو وہ ایک پوست ہے مغربہیں بن سکتی لیکن مغربی پوست بہیں موتا. سالك حبب ولايت خاص كواختيار كرنا چاسسے تو و مشكل بهه. كيوبكه ولايت نماص في صورت اشخاص اختيار كي بيدا وراس كالوازم وحدمت بيداس كازينه حنرمت على بين اوراس كے نماتم ولايت امام مهدى بين ا در خاتم ولايت مطلق وسشر بيبت مطلق حصرت سيحابي بهري بھی شنو کہ مسیحا چلا جاسٹے تو بھی اس کا فیض اسی طرح جاری رہتا ہے اور اصل مدعاحاصل ہوتاہیے تقلیدولابیت کی طرفت سب کی توجہ صروری ہے ا ور دلی کو تشر**ون ب**ین فعلو*ل سسے ماصل ہو تا ہیے۔ ایک پرکھ ش*ریعیت محدیہ پر مدا برعمل کرتاہیے ا وراس کے احکام کونہایت ا و ب سے قبول کرسے تو اسسے اس کا فا ہرار استہ ہو دوسرے پر کہ ولایت نما مس میں استحقاق

ظا ہر کر سے کہ بیر تعین و تجلی ا ول ہے جو دومسری امتوں کے مقابلہ میں یادہ ا ولوبیت رکھتی ہے۔ تمیسری ولابیت مطلق کر تقید وحدت بیں۔ہے اواسی سے پیدا ہو کرظہور حاصل کرتی ہے۔ جس نے ان بینول فیوض سے اس تربیت حاصل کی وه صرور کمیل کی پاکه وارث مصطفے عیالسلام مبوجائے گا ورجا مع شریعیت و ولایت ہوجا۔ئے گا ورآنحصرت سے نقش قدم برسطيك كا. فيفن ولايت مطلق، ولايت خاص باركاه رسالتماب سے براہ را مدت ماصل بوگا ور درمیانسسے جما باست انتھ جائیں سیھے کوئی ہر وہ نه رسیدگا. طالب کوچاسیئے کہ اسٹے آ ب کوکسی مرشد کا مل سے میردگیسے كراس كے وسيل سے نو و مجی سنتی ولايت ہوجائے اكسينے رف تَوْمِده كَالنِّبِي فِي أُمَّيت فرمايا بيدا ورعُ لَمَا يَعْ الْمُعْتِى كَانْلِيكَ إِمْ يَحِدْثِ ایشدگایشک کاارشاواس کی روشن دلیل ہے۔ اگراً ومی مشعد بیست كه اتباع من راسخ بهدا ورطر لفيت سيد بيد خبر به توكيا فالده . إِنَّ السيِّدِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْآرِسُسكَ وُ وين محف وديا فنت ولابيت كا نام ہے۔ ہرسلم وسسلمہ پر اس کی تعلیم فرض بین ہے تا کہ رسٹ تنہ ولا بیت سے تو د کو وابست ندگرسکے طا مرکو شریعیت سیسے آ را مستر کرسسے ا ور باطن کو نؤب معرفت حصير منور بناسيَّر . حصرمت رسول التُرصلى التّرعليد والهم وسلم نيظامي وباطنى معا ملات كعظيم ترين استعدارشا يان شان طريقه سعد سان فرأا ویہے اور اس سے خو وعہدہ برآ ہوکر اسب یہ دمہ واریال و وسرول کے دواسلے کر دیں ۔ اس طرح ، مشدومدا بت باطنی کا پہسسلہ برابرجاری رہے گاا در قیا مت مک مشاشخ طریعیت اس را ہ پر گامزن رہیں گئے اوراً تخصرت صلى التدعييه والبروسلم كى بدايت كى روشنى مي راه راست

سے او سراؤ مر محتکتے اور بہکتے سے محفوظ رہیں گئے اور ووسروں کو مجى اسى را ه راست ير بيلات ر بي كي منحن الاخرون السالفون سالكان طربقت اس راه میں اسکے بڑھتے رہیں سکے بسندطر بقیت کورفعت بخبٹی ا ورخلافست خلفاسيرا تثدين كوعطافرا في خليغهُ اقل معزمت الويجرصديق رمنی النرعذسنے مسب سے میلے حکومت اسلامی سے میرچم کو لہرایا اوراحکام مت دیست کوسر مبندگیا لیکن آپ نے کسی کو باطن کی کوئی خبرہ دی اور نەكوئى ملامىت تتائى. دومىرون كواكلام ظاہرىينى شرىيىت كىے احكام كا يا بند بنا يا اورخود باطن بين مستغرق بوكيئه - چناسنجدرسول التعصلي التند عليه والهوسلم ننے فرما يا جوكدمرُوه كورامستريس ميتنا ہوا و پجھنے كا نوابشمذ ہو تو وہ ابوپکر کو و میکھے۔ ہے مسئ ا رکا کا کا مینظرا کی حکیتے تیٹیٹی عکے ا وَجُهِ الْوُرُضِ فَلَيَنْظُوُ الِلَّ الْمِبْنِ ارْبِيْ عَمَا فَنَهُ صَرْمَت الوَبِمُسْتِي إِ حق میں اسپنے وات کوالیا فاکیا تھا کہ حق تعالی کی طرف بقاعطا ہوتی کہ صنور سنے فرایا لؤتواز کا اِیُمَانُ اَبِیْ سَکُرِمَعَ اِیْکانِ اُمَّیِیْ لَوَیَج کیبی اگراہو بجریکے ا يمان كا تمام ا مست سكنا يكان سعموا زندكه البلية تواب كا ايمان مسب بعفالب رسبعه . آب ولاميت محداس درج كال برفائز تهم كدكوني د وسراولي د إل نہیں پہنچ سکتا لیکن سلسلۂ طریقت کو مار می نرکیا صرف ایک سلسلہ ولابیت ہے۔ سے طہور میں آیا ہے کوٹل میری حکومت کی ومہ وار پول کی وجہسے بہت کم مہلت ملی لیکن بھر مھی باطن کی طرف متوجہ سہتے اور نمان سے رو يوش ربيتي يتصداس مح لبدخلافت عدالت حعرت اميرالمومنين خليفهو عمرابن خطاب رصنی الترون کومل توآب سنے عدل والفیاف کی محومت کی ا در خود آ سیب نے جو باطنی نسبست ا ورفیعش رسمال النسطی النسطید وسلم سے پایا

۱ س کوصریت این ذات یک محدو در کھااس پس سے کسی کو کوئی حتریجی ويا. تكميل مدارج كي منزل بريبين كمة طام سيد باطن كي طرون توصر وي اور سيب سيعدد ويوسى اختبارك اس كميے بعدخلا فت خليفة سوم فروالنوربن المبسر الموميان معترست عثمان ابن عفان رصني الترعنه كوملي الهيد المعتمام قراني أيات كو بخناف صنرات سے ہمیا كر كے ركيا في طور بر حمّا بی شكل بس جمع كرے كے قرآن ريد كويمح طورسسة ترتيب ويا اس بيد آب اس عظيم كارنامه كي وجهسه جامع القران ہو گئے کھے مرصر کم آ ہے۔نے کومت کی اس سے بعد نوارج کا غبرہوا، وربڑی بيرر وى سير آب كوّلا ومت قرآن كرستے ہوسئے شہيدكر ديا اس كے بدخير ف جهام ميرالمونين حنرت على كرم التروجبة كحضلافت وحكومت ولابيت وتربعيث ومعرفت على أسيسف احيا برسلاسل كيا ورولول كومقدارمراتب زنده كيا . اور پرچم محمدی کومسر بلند کمیا بهت دادیت محمدی کوزینت بخشی اور ولامیت محدی کوچلا دی سلسلهٔ ولابیت کوجاری کیا ۱ در مابیست بدایت و نها بیت خواص پرطا برکی اکنا مسید ثینته العیلیود عیلی با بھکاکی مدبیش ہے مے بیے وار دہوئی راہ ولایت جاری ہوئی اور در واڑ ہ نبوت بند ہوگیا۔ وُالِ ولی مصرمت علی ولی خاص کی صورت میں ظامر ہوسئے۔ آ ہے سنے مبر ولى كوولا ميت مطلق ومقيرسيد بإخبرو دومشغاس كياء اعِسُدِ نَا الصِّوَاطَ المشتقية وسنه جب استعدا واستقامت عطامي اورآبس مين ايك وورس سكصما تحصلسلة فحبست فانم كرديا . فيض حقيقت كوعام كرديا ا ورطالبان ملت محوداه بدایست دکما ن نظهور دلطون حصرست رسانتاب وحضرت علی یک تبیل سنے ہیں. واضح ہوکہ ایک تا بیبت آب سنے استعدا دنی ہرکی ظہور میں آئی اورایک نبوت کی دو مری ولایت کید جیم د واسم اور ایک گوشت ووست

کی عبا س ہو تی۔ ایک ماہیت ویکر بیان ایک راہ ویکر راہمرایک تم سے دوشافیل مَن بِرِينِ مِن كَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ خَلِقْتُ آنَا وَ عَلَيْ مِنْ مَنْ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ وه ووشهروار صحرابيس حاصر بويسيّ گينداكي وُال كركيند لاكھينے سنگے ان میں سسے ایک وہیں رہ ووسرا اس کے پیچے کیا ور وہ پیشوا سے عالم بوگيا در مهروارا دبيا بن گيا. واتي ولاميت بوكرلائق ولاميت ومعلم علم ظا بري و وباطنى بوا. جس سند اس سعد تعليم اصل زكى وصيد فيصن را الناس عالدو ومتعداء وسدا نوالن اس كالمهج ا كميب جماعت كود فترخان كل برى عطاؤما يا ا در د دمری جماعت کومعرفت خا نرمجت مخبتی . وه ا بل ولایت بورگئے جعنرت می نے سیسلاً ولا بہت ان چارحفرات کوعطاکیا ۔ مصربت مُسبن میسین وکمیل ابن یاد ا و رنوا جرخن لهری کو . حنریت حس کونملافت حکومیت و ولایت عطا موفی بی كى در كوند وى اس سى بعد خلا فئت سلطنت ولايت معترت مثين كوملى -سهب نیدان دونول کی تربیت اینے صاحبزادوں کو دی اور شعار طا ہری و باطئ کے اعتبار سے ان کی رہنمائی کی جہائے چھٹرت امام جعفرصا وق سے یہ سلسلۂ ولایت سب میں بھیل کیا ، اس سے بعدیہ وکر کیا جاسٹے کا کہ خلافت ولایت حفرت نواج کمیل ابن زیا دکویل تھی جیمِن ولایت سسے آب سے سلسد میں دانمل ہو کر سکتنے صزات نے فیعن مامل کیا یہ بات بالکل واتح ہے اس کے بد خلافت ولایت حفرت نحا جرمن بھری کو بل بوایک شجرہ متین ہیں جنا سبجہ میہ درخدت مہمت مجھولا مجیلا اور اس کے بہج مجھول مجال ہیں۔ متین ہیں جنا سبجہ میہ درخدت مہمت مجھولا مجیلا اور اس کے بہج مجھول مجال ہیں ا ورسیسے ظاہر ہوئے ا درمشا ہدہ میں آسنے اس زنجیری تمام کڑیاں براہویس میں ملتی جلی گئیں از روئے اراوت وخلافت و نعمت و ببیت و ارا و ت ولايت منطلق ومقيد و تعنيد شند لعيت تمام بار كوا شمايا اوراس يسه تمره

ماصل کیا جواس رست الک را گویا تگف اسلام جوکه تمر دیت ہے۔ اس برصادق
ایا ور و و قُلُتُ سے فردم را جوکه ولایت مفرت رسالت اور مطلق
ایا ور و و قُلُتُ سے فردم را جوکه ولایت مفرت رسالت اور مطلق
ہیں ۔ لیکن تمر لیت پرعل کرنے سے اصل اُند عاصول طرافقت ہے اوطرافقت
سے معر فت تعقیقت عاصل ہوتی ہے ۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو ان ہی سے کی سے کو ان صد نہیں متا ہیں ہرمرو و عورت کا یہ فرض ہے کہ میجے کسلسلہ
میں جوفالا فت مع نفست اراوت کا حامل ہوالیت ہی کے سنسلہ میں دافل ہوکہ فود کواس میں منسلک کرسے اوراس سے بیت کرسے میٹ کہ اُنگ نیک کُرنے کے اللہ کا اُنگ کے گا اللہ کی سے اوراس سے بیت کرسے میٹ کرنے کہ ایک برز دک میٹ میٹ کرنے کو کواس بی مرز کر ہے ۔ جنا انجہ ایک برز دک

مرکه را پیرسے نباشد پیرا وسٹیطان بود

خواجگی سے پیر بودن کا رنا دا نانسے بور
آئندہ فلافت داردت کا ذکر اکٹر آئے گا۔ یہ واضح ہوکہ دلایت
مطلق مثل بارش کے ہے اورخاص وعام کوقطروں سے نبہت ہے جب
زبین بارش کے پانی سے سیراب ہوکر فوب تر ہوجا تی ہے تو بھروہ تم م قطرات جمع ہوکر جہتے ہوئے نا و دان اور میدا لوگ گذرت ہوئے ہوں
اور دریا کول میں جا پہنچتے ہیں . اور دریا ان کو دریائے محیط میں بہنچا دستے
ہیں توابی ابیت میں جاکر محروبی ہوجاتے ہیں ۔ جب وہ تفریح کے لیے
والی سے نکانا جا ہتے ہیں تو بھاپ بن کر نکھتے ہیں اور با دل ہوکر محرب قطرہ
اور قطروں کی صورت اختیار کر ایکتے ہیں ، دور واحد مرکز واحد جب قطرہ
اور قطروں کی صورت اختیار کر ایکتے ہیں ، دور واحد مرکز واحد جب قطرہ
این کی کھوڑے سے یا نی تک پہنچا تا ہے تو وہ اپنی مجگر لینی طہارت

کے ساتھ باقی نہیں رہماگندہ ہوجا تاہیں۔ بھراورٹی کے ڈھیلوں سے نشک ہو ما اسبے اس بین تری اور یا نی نہیں رہما ، و و نول فنا ہوجاتے ہیں اور طل اس اس سے مواخذہ ہو کا توجواب دینا مشکل ہوگا جوشنص احکام شریبیت سے واقت ہے اور اٹنا رطریقت و حقیقت میں وائن ور اسنے ہے وہ ولایت مطلق ومقید مِن بيت لِيند كرست كا ور الأردَ ادَّةُ تَذَكُ الْعُنَا وَتِ يرتظر و كَالْمُ الْمُان اپی نسبت ایک مین سے بیان کرتا ہے۔ اور اس کی نسبت ولابیت مطلق فاص والبته بوتى بيد فانبحه نبراور درياب يمجيط دونون بن ايك بي جيزيعني ياني ہے۔ یہ اس سے کہا گیا اکر طالب سعاد تمند کوصا ف طور سے بیمعلوم ہوجائے كراصل خلافت ايب بى سلسلى كى تصحى يا فقىر بمو تواس كا بارا مانت المعلسن كا بيان اخريس أسنة كارحفرت سيدانطا كفدا بوالقاسم خواجه جنيد بغدا وي كے وور میں در دلیٹول محے بهاس کے جازمندوں سے ام اسکے کئے۔ تھے ،ان میں سے مرایک کاربیان کمی علب نے گا۔ مبخلدان سے ایک طریق و لابیت کا مل ہے جس کو كال حاصل بيداس كوا خريس بيان كيا جائے كا ، اب بربياس و برطرلقير جس كونام خلافت بهاوراس كاسلسله جارى ب كيت بيل كرسالك إس بركب بيك بتلب وس كى مقوليت كوبيان كي جائد كا ال محمد جوجيزكم حق وصحع ہے اس کی تصبح مرنا پڑسے گی ۔

ی در جہنے اور کس کونہ ویا مین خوا منت کس کو ویا جائے اور کس کونہ ویا جائے اور کس کونہ ویا جائے ہیں ہوئے در کرے کہ جا مرا خلا فت کس کو ویا جائے اور کس کونہ ویا جائے ہیں وہ کسی کی خوا مہن کور دنہیں کرتے اور کون نا اہل ۔ فقراء باوشا ہان با ول وعالم و نا صل اور عا بل وعا ول ہوتے ہیں وہ کسی کی خوا مہن کور دنہیں کرتے وہ میں کو استے جیسا نا ایس وہ وارث وہ میں کو استے جیسا نا ایس وہ وارث بی اور مرا پارجمت ہیں ہی جا ہتے ہیں کہ اس کو استے جیسا نا ایس وہ وارث بیت بی اور مرا پارجمت ہیں ہم جھی اس وقت انہیں جا ہیں کہ صرف بیت

ومعرفت حی کی ہرایک کو وعوت ویں اور یہ کومٹ میں کریں کہ اس کو ان سے محبت پیدا ہو، ورون کے وفعال کواختیار کرے ان کے رنگ میں رنگ جلئے ا ور ہرحال ہیں بیر کی طرف متوجر رہے۔ اگر کو ٹی مرید شایان معرفت ہو تو مبیت کے بعداس کیلے دروازہ معرفت کھول دیں اور جومٹر براس کے لائق نہر توصرون بعيت براكفا كري جيسا كرحضرت رسالتماب سنع وعوست اسلام سب كودى را در صوفى كدا مام وقت بهوتاسيه و دمقنداسي عصر وه مرايك كو با خرکرسسے اورایسا رومانی جذب پیدا کرست که برشخص سسلهٔ ولایت محدی میں مُنسلک ہوجا ہے اکداس کا اسلام قوی ہوا ورحقد باطنی حاصل کرسے اکر محسى كونسبست حاصل نهيس تفى تواب يه بيراس كا ومسيله وصول الى التربن جا كا. ق ا بشعو الكيث والوكسيشكة اس شريبيت كا فائده يدسيد كه خدا ويول كو بهیان بتهاسبه اس معنی میں جن توکول نیے شریبت کا بارا شایا و دمسلمان ہو ہوسکتے بسٹ دلیت اسٹحکام طا ہری سکے سیسے اود مدعلسے یا طن فیق ولايت سبت اس محے بغير مجى مقيقت اسلام و ابيت شريعيت سبحين آتى سبے قرآن قدیم سبے، ما د ش و مخلوق نہیں ہمار اس کو مکنا پڑھنا حفظ کرا ما دىث سبيدا درجد بم سند برها يا حفظ كيا وه قديم سبيد. خيق قرا ن سيد قابل مرشف كا فرمن بهد ولابيت حقيقى كوجانيد. بعن متعلمين جوامستا د شربیت بیں نود کومٹا کے کے بہر دہیں کرستے ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کومرت تمرييت كا في بيد مكرانهول في ال بات كوا چي طرح نيس سجها جب كه وه نود کیتے بی کم شربعیت و یما ن کا پوست و در پوست کھی مغزنہیں بن سسکتا

كەبىر بوست كوبغىرمغز وجود حاصل منيں ہوتا تو تيمرا ن كويېى كېنا چا<u>س</u>ىيے كەمغز ہے پوست نہیں ہوسکتا جا ہے تھے اپنی آنھے۔ سے نظرنہ آئے مگر پوسٹ کسی طرح مغرنہیں ہوسکتا البکمر تبرمغزیں نہیں نہیں اور فائدہ پوست بنرحاصل ہوت اكراس إت بين راسخ نه بهو توسيه مغز بوست بيكار جائه البته خو وكوولايت مردكا مل سے ساتھ والب تدكر دسے كراس وقت دين ہے اور جب ميى کہیں کہ اِس ز ماندیں کو ئی فقیرنہیں رط تو یہ بات ان کے مُنہ سے ال مغلطہ وعوسي مسميه مطابق فكلتى سبيد وريزكسي وقت مجى درحقيقت ونيا ولايت وليس نما لی نہیں۔ اگر خالی ہوجائے تو حکمت حق فوت ہوجائے اور و دسری پی کیفیت ہوجائے۔ اس کا وہم جا ک ہی نہیں ہورگنا جب مرشد کامل کی تلاش ہونیٹا سے کو مشا شخ کی زبان سے سمھے۔ ان سکے اطوار مید نظرنہ ڈوسیے ان سکے حال ہمہ توجہ وسيد كركها ل سيد كهال بهنجه بيل اوركون مى منزل كى فبروسيد وسيدين. جب سلسله حقیقت سمے ساتھ میچے ہوجا ناہیے تو خبرولایت ویسے ہیں اور طرلقيت تنغرلات وترقيات كاكتفت بودجا تأسيه واسى طرح مشاشخ كو كوا ما ميدكي ساحن بيش كرته بي وه ان كا انكارنبين كرتے اوراگر مرتبے ہیں توحقیقت میں تنقیص رکھتے ہیں۔ حب ایسانٹخف نہ ہوتومچرکسی ا سے بزرگ سے بیت ہوجا نے جس کاسلسلم میں ہوا ور قدرسے فیون ولایت مک اس کی رسانی ہو کیونکہ زشجیرولایت کی تمام کر یا ل ہیں ملی بونی بوتی بین اور جس طرح بر سکے متحق ولایت مصطفے علیدالسلام بوجاً . ولا بیت کی تعربیت حق تعالیٰ نے کس طرح کی ہے اور رسول علیہ السال بركن كلمات بيس وحي نازل بموتى- اَللَّهُ مِنْ قُرُّ التَّلَيْ وَالْوَرُضِ مَسَّلُ ، نُورِ هِ كَيْنُكُ وَ إِنْهُا مِصْبَاحُ ٱلْمُصِبَاحُ وَلَيْ نُجَاجَةً النَّجَاجَةُ كَانُهَا

كُوْكُكِ دُرِّى يُوْقَدُ مِنْ شَجِدَ إِمْ مُنَادَكَ يَرِزُ مُسِّوُنَة إِلَّا سَنْ فِتَ وَلاَ عَدْ بِيَةٍ بِيكَا وُ دُيْتِهَا يُضِيئُ وَلَوْ لَمُ تَسْسَسُهُ نَارٌ نُورُ وَعَسَالًا كُوْدٍ كَلْبُ مِنْ اللَّهُ لِنَوْدَهِ مَسَنُ يَشَاعُ وَيَضِرِبُ اللَّهُ الْإُ مُثَالَكِذَّ سِ دَاللَّهُ بِحَسْنِ سَنْيَنَى عَلِيهُ وَترجم اللَّه تورسيم أسما نول ورزين كاسك نور كى شال ايسى به جيه ويك لما ق كراس يس چراغ بهدوه چراغ ايك فانوس میں ہے وہ فالوس گویا ایک شارہ ہے موتی ساجیکٹاروش ہوتا ہے برکت واسلے در خت زیون سے بوزیورب کا نہیم کا قریب ہے کہ اس کا تبل مبرک استھے اگرچہ اسسے آگ رچھوسئے نور پر نورسیے الداسینے نورکی راہ تبالهب يسير بنسه بيا بتلهب ودالتدمثالين بيان فرما ما سب يوكون سك بيداور المترميب بكه جا نماسيسے تفيرصوفيا نريين حق تعالیٰ آسمان وزبين کا آراستر کمرينے والاسيهدا ورائس كے اسينے نور ولايت كى مثال آسمان وزمين كے دربيان اليس بيد جيس طا فچركداس بيس انواع واقسام كى روشنى بور بى سبيدا وروه روشی وجودا نسان پس کرز جا جرسسے تعبیر ہے۔ طہور پذیرسیسے ا در وہ زجاجہ شجلیٔ اسلسنے زاتی وصفاتی سے متور متحلی ہے۔ اور وہ حقیقت انسان ہوکہ شجرة متبين بيدا ورتمام نسبت أسى سيديد اور ومكسى سيدمنسوس نبيس خود بی روشن ہے اور قریب ہے کہ اس کا روحا فی تیل خود بھڑک مبائے ! گرچرائسے ا الك نه چوسنے. ولايت مقيد كاسلسلہ ولايت مطلق تك بينے كيا تواس بي رفتى ہوگئی . خدا کے تعالیٰ جس کو چا ہتا ہے اسے ایسے نور کی طرفت راہ دکھا اسبے اوریہ مثال مخلوق کے لیے بیان کی ہے کہ ایک کو ایک سے والب تکی ہوجائے . تاكرد روازهٔ ولا بيت بندندېوا وراس كاظهورشوق ورغبت سيهنهيس بوتا ہے ا ور خدا تعلیا کے ہر چیز کا علم ہے۔ قلب سلیم پر اس کی نظر ہے۔ انسان کوچاہیے

کر اسینے و چو دیمی و وسری ماہیست کو خوڈ الماش کرسسے ۔ حبب انسان اپن ماہیت كومجوليا سي توابين وجود كى طروب متوجر بولا سب بوعبارت بهارين وآسمان سے اورطا تجری طرح ہے اوراس میں چراغ ہے زجا جرکے اندراور ز جا جہ دل سے اس میں چراع رب روحی ہے۔ اس کے بارسے میں مدیث ا بُوي مِن مِن وار وسبِيدارِنَ فِي جَسكرِا بُنِ أَدْ مَرَكُمْ فَنَا وَيَالْمُضْعَةِ فُوكَادُ وَفِي الْفُوّاد صَمِينَ وَ فِي الصَّحِيرِ مِستَّ وَ فِي المبيرِ اَنَا يَعَى مِسمَ السَّالَ مِن ايكُوشِتُ كالمحرد اسب ميس كانام ول سبت اس ميس روشني بيد حب روحي اور فیض ولا بیت کہتے ہیں اور اس میں ضمیر ہے جس کا نام رب الارباب معاور ، س میں راز ہے جوانیارہ ہے بیای داتی پردهٔ سراد فات عزت کی طرف ا سے کے کوئی اورنسبت دوسری کسی زامت کی درمیان میں نہیں ہے و فیالسر الا ذات مطلق برمبني مع كيونكم ألاثيت اس كين لازم من ليسك ليسّن الملك اليوم يله الوالوالويروه احديت بس جيا مواسبت اس سيترلكا طهورسه اكتشريعة اقوالئ والعكريقة افعالى والحقيقة اتعلى المقيقة المعلى الم ا بن شریعت مقیقت یک زبر بہنچ سکے تو مہیشہ لیکٹیٹنی گنت میں اہا و فیات لينًا تي كما كمة المسين ا ور مركز سمها يهُ ما بهيت كك رسا في نهيس يا ما . حب ابل طریقت میں شربیت نامکل ہوتی ہے تو میر نقصان افعالی تو ہوتا ہے۔ لیکن تنقيص مالي نہيں ہوتی اور ملت محدی سیے دور نہیں ہوتا اور حب اقعال یں راسنے ہوتا ہیں اور احوال میں واقع نہیں ہوٹا تو محنت بیکار جاتی ہے کوئے يد دلايت بيدا ور ولايت بغيرولايت محمي ما مل نهيس برقى عسَدَ فيت رَ بِي وَ وَ دَخُلْتُ رَبِي إِن إِن إِن الله مِرن عِل كر يوست كبي مغربين بن مکما اورایک اور را زکی بات سنوکراناطال جب حقیقت <u>سسے</u> تنزل کرتاہے

توطرلقیت میں پہنچاہہے اور جب طریقت سے ننرل کرتا ہے تو شریعیت میں منتیا سے اور جب شرایت سے تنزل کر المسے توصلالت و کفریں کر جا ا ہے اور کفر سے نکل کر شریعیت وطریقیت میں آتا ہے اور عروج طریقیت سے حقیقت کی ارفع واعلیٰ منزل ملتی ہے کامل غور وخوص سے کام سے اور صحح رامسته اختیار کرسے متمرین جو بیان کرنا تھا وہ کردیا الحاصل دیانت وار و پر مبر گارشخص کا مرعمل مهیشه تقولی وطهها رت بیمینی مونله بید و د وه صرف ایسنے البينے نفس كى اصلاح كى فكريس منہك رہتما ہے استے تھے دومسروں پرنظرنہیں ركها وه كسى وولش سے والبتہ بوكر عاوى طور بررا وسوك بركامزن رمتا ہے۔ اكثراوقات درولين كوايئ نظرك سامن ركحتاب اور درولين اس سینہ سے لگا کر د لجونی کرتا ہے۔ یہ مریر کی جیٹیت سے اس کی طرف توجرکائل ر کھاسیے اور وہ مرشد ہونے کے اعتبارسے اس کے ساتھ اظہار شفقت کر اسے اس طرح جب پیر اسینے کمی مرید کو اپنا خرقہ دیتا ہے تواس کو خرقه تبرک مجت بین ا در بیر کمبی مناسب موقع پر بینها جا آلسید ا در کسی مراید کو خرقه نهیں منامیو بحمر وه ثهایان خلا فنت وربهبری بنیس بوتا اور جس کوخر قبریوش مسيطة بن توابل خرقه اس كو بيرنظر تصور كرسته بن اور وه و وين اس كواب منظور نظر سمجما ہے اسے اومی کواصطلاح مشا کے یں پرنظر کہا جاتا ہے۔ الیفا جس شخص کو تزکیر نفس ہوجائے اور باطن کدورت سے مصنفا ہوجائے اسسے مراچی بات اچی معنوم موتی ہے قلق وجدان مبی بہت ہوتا۔ ا در ذکر د نکر میں متوجہ رہتا ہے اور سماع میں اکثرا و قات سبقت کر اسہے اورنوس لكا ماس ورميشهمتما شخ وتصوف وسلوك كم تذكر الواع واقسام كى كيفيات كويا وكوتا سيد ليكن رتبه مشيخت يك نهيس بهنيما اور



مشا نج کے احوال مشاہرہ وحفور وقبض ولبط ومبرمبدا، ومعا دسے فروم ر بهاهد اكرمشا كغ ايسي شفل دخ قد مل دي تويه خرقه تشبه كهلا اسهد اكر خديفه بميشرباس مثا شخ بي رسيد توكوني حرج نبي اميدسد كداس كي يه کمی و در به و جاسستے ۱ دراس بہنورسسے نکل کرا المبیت کی و دلت ل جسستے تو بھر ا زسر نوبیراس کونر قداشت برکے بہنے کا حکم سے تو یہی فرقد فرقد خلافت ہوجا۔ استحقاق فرقرتسترصرون اسى تدرست بوذكر بواحسن نشت بعثؤ مرأه ومهمة الين ايسا بزرگ يوابل نن فست وابل ولايست بوا درتمام لوگ استيدا يناا مام و مقدًا سبحت بول اور ببيتواست قوم بن بيكا بواسيه بزرگ كارز أ جاع أخاص فر لَوَ يَسْتَا خِرُ وَنْ سَاعَةً قَالَ يَسْتَقَدِ مُوْنَ الْرُومال بُولِيَاسِتِ اوراس في اسینے چندفرز ندھوڑسے ہیں میکن ان ہیں کسی نے کوئی روما نیت یا ولایت کا حصہ ندیایا اور تسسرسے دور بدرفائتے سوم اکا برشہرسنے جمع ہوکدان پل سسے کسی کواس کا جانششین بنا دیا ۱ ورخرقه و جئبرّ و دستار پهبنا دیا تو وه و ارث دونت ومهان بوكرمندنشين بوكرا ميكن وه اس كاحقيقي وارت نبيل بوا. وارت حقيقي تو د بی ہے جس کواس کے والد بزگوار نے اپنی حیات میں نبست ولایت کی راه د کھا کی ہوا ور ارشا د علم ومعرفت کا نور اس سے ول کور وس کر چکا ہواور اس کا میا بی سکے بعد نعلا فت سلسلہ اسینے سامنے عطاکی ہومرف تیسرے وز کی فرقه بدشی مسلمه بعد کسی کو مبعیت کرنا اور خلافت و نیا صحیح نهیں ہے۔ اگرار نیا و کی چند باتیں بزر گول کی کما بول سے یا و کر کے ہدایت کا سعد شروع کروسے توكسى براس كا بكوا ترنبيس بوكا. جوايس أدى سے بيت بوجائے كاوه اخ ا فسروه و ورما نده بوكربيت فسخ كر وسيه كا. اليمنا جربزرگ ابل النزيس ہوا در اس کی اہلیت سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اشھایا ہوا دراس دور

كامقيتها ومرتدمشهوريوءا قوال وافعال مصطفي الترعيدوهم يسءا سنح بوالس بزرگ است است است است است است خربوجاندا دراس محیند فر زند بوں توان می<u>ں سے جس کواس قابل ویکھا ولایت میں برگزیدہ</u> بنا<sup>د</sup>یا اگرچونسب كرسمن كاكل استعداد نهر تام خلافت اس برصا دق آئے كى ادراس كى غلافت والدكى روحانيت و ولايت كى مدوسيم كمل بوجلس كى شرليت میں راسخ ہوکر ولایت کی طرف متوجر ہوگا اور اس دور کے مشاکنے بھی اسینے ماسفة تربيت وسيراس كوكمال سيرة رامسته كروي سنك توبيحروه الثالخ مے بید و و مروں کو مبیت کرنے کے لائق ہوجائے گا وہ کھی بیرخیال ول ہیں ہے لاستے کہ میری بزرگی والدکوناگوار ہوگی کیونکہ کوئی باپ ایپنے بیٹے کی ترقی سے ا خوش نہیں ہوتا بلکہ پنی اولا و کی عزمت ایسنے سے زیادہ ہونے کا خوا ہاں مہتا هد بعن لوگ بیو تو فی سے اور اپنی بُزدلی سے ریا صنت کی مشقت کوبردات نبین کرستے اور دومروں براپنی یہ کمز دری توظام رنبیں کرستے بلکہ یہ عذرین مرت بین کم مم نے راہ سلوک میں اس سیسے قدم نہیں رکھا کم ہمارسے بیرومرشد ودروالدمزر كواراس مسية ماراص بوجائيس كي ايم كريمراناً وَجَدْ نَا اباء نَا عَلَىٰ أَمَّدَةٍ وَازَّنَا عَلَىٰ اٰ ثَارِهِمْ مُفْتَدُ وُنَ ٱكْدالِيما بُوثًا تُودِين ايرابيم وموسى وعيلى معنرست رسالتما سب كي أمديرمنسوخ نه بوتا ا ور دين محدى كأظهور نه بوتا انبیاء جائے اور استے رہے۔ دین امانیس ایساسے ووسرے کوئنتال ہوتی رہیں. رومانی اقترار بی یا دیگرست تفویص ہوتے سے نیکن کسی کو کوئی ناگواری بهدانه موئی و حسد کا العضرا کط المشنستیقیم کا در شاو قائم را به به مبر مسلمان كاعقيده بعد كم تمام بيغير برحق بي أن يس سي كسي ايك كاانكارياادني توجین کفرسہ اس طرح ہر دوریس ہرولی کی ولایت مقبول مستم ہے۔

ا یعنًا بعق نوگ ولایت کی عزت خاک میں ملاسنے کے بیے نا اہوں سے بیت ہوکر فرقہ فلانت بہن بلتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ 'ااہل اس کمت سے کام ینے بی کرسلسر کے کی برزگ کے والے سے کتے بی کراس نے یہ کہاہے كرجوبهارى قبركامريد بوجاست اورحس سيعهمادست ام بربيت بوجان يس نے اس كوتول كيا يہ بات ورمت بنيں ہے . جيات پراورمريكاس يك بهنينا شرطسيد كيوبكريه لوازم بشريت سيرسد برايت وربنا في صوت مثالی سے ہوتی ہے۔ ونیا وی کار وباراسی طرح ہور باہے. جوالیها مذکر سے ، در شیخ کی حیات ظامری کوشرط بهیت ندتسلیم کرسے وہ زندیق ہے کیونگارو ہار وٹیا وی خالی از تدبیر ہیں ہے۔ حصرت سیلمان عیدانسلام نے النوتعالی سے یہ درخواست کی کہ میرسے بعد کسی کو جھ جیسی حکومت نہ دیٹا آئی کرمیر ت ل رَ بِ اغْفِرُ لِيْ وَهَبْ لِيُ مُسُلِكًا لَوَ يَنْبَعِيْ لِلْ حَدِمِسِنْ بَعْدِى يَهِ إِلْ كَلْمَا کے تیس سال بعد جس اس کوخوا سب میں ویکھا یہی فرماستے ہوسئے ویکھا کم جودرويش خاص كمى كوبرا بيت سب يا رْسيك كا وه مسلمان بيد كيش گذالك يعنى ايسا نهيس سب بلكرور وليش توطبيب كى مثل سب اور أمَّا يَنْفَعُ النَّا من الياسيد است يد حكت وجو دين نبين اتى شايد اس طرح كما موكاكمتهين ا ورتبهاری اولاد کویس نے تبول کیا جہال کہیں ہار اسلسلرمل ملے اس مُنسكك موجا ما وداكر اليها منه تؤمّا توكوني شخص صرّمت رسانما ب- سع بريوك نہبں ہے وہ یہ حکم صا در فرملتے کہ کوئی کسی اور کی طرفت میری اُمّت ہیں سے ترجہ نہ کرسے موائے میرسے۔ آپ نے کیا اچی اِت فرما ٹی کرمیسوی المتسم إرسه من يركوني نهين جانتاكه اس كااول بهترسه يا اخريما ٱجَّنِىٰ لَا يَدُدِئَ ٱ وَكُدُ خَيْرُكُ ٱ مُرَاحِكَ \* وَبَكُرُوهِ عَامِتُ الى بِرَقَيَاسَ

کیا جلسنے ایفنا ایک ورویش بیعت کسی اونهستے ہوا ا ورخلافت کسی اوں سے مامل کی مر تند نے بھی اس کو بیرو بیٹوا کی جیٹیت سے ہرا کی سے ر و شناس کرایا خیانچه بزرگول نیه فرمایا ہے کربین بوگ ایک ہی پیرکی روحانی توجهسے فدایک بینے جاتے ہیں اور بعن دس کی مردسے اور بعض سوبردگول كى توجهيس واصل انى الندېوست ين چنانىچىرى دوم جہانيال سنے فرايا بہتے كردبب مريدا بين مقاصدين كامياب بوكيا اوراس كي امامت وبيشواني كا ظهور بوكيا تواب وه جس نسبت سيد بهي خلق خداكي رسناني كريسار كالسس میں کوئی مرج نہ ہوگا۔ خواہ وہ پیر سبیت سے نسبت وسے یا بیرخل فست سے یا پیرمرشد کے ساتھ. واضح ہوکہ پیر بیت و ہیرارشا دکامل نہ ہوتووہ چندر وزجب یک پیمرد عارف زبوجائے وہ اس کا وسینہ بنیاہیں اورجب برعارت بوگیا تو بھروسیوری و دب باقی رہ جاتا ہے، وسیدنہیں رہماکیونکہ اسے اپنی تعلیم و شروع کی اور اس کی تھیل کرکھے اور دومسروں کو بھی اپی تعلیم پر وال دیا لیکن اسپنے پیرکا علم حاصل نرکیا تومنزل کال تک اسسے رسانی حاصل نہ ہوگی وہ اسپنے مثنا شخ کواپنی استعداد سے مطابق طلاخطہ كريسية كاا در ان مين سيد كسى ايك سيد فيون ياكراس كى اطاعت كريسة كاادر ا در ان میصه مسلوکه جاری کوسے گا۔ اگر ایسا نرکریسے تو یہ اس کی بد دیا تی ہو ا کی اور آخر کاراس سے سیاری برکت تھیت سے فروم رہے گا کیونکہ جوكسى مسمة حق كويا كمال كرتاب روحاني منت وسعادت مسمه لاكن نهيس ربْها. مَنُ لَدُ لَيْسُكُوالنَّاسَ لَـ وُلَيْسُكُواللَّهُ كِيمِ عَمِ لِقِهِ حِيمَ كُرُوسَ پیروں کی مددسسے خدا یک مہنچے واضح ہوکہ ایک شخص نے شہر کی راہ اختباری ا در ا تماستے راه میں بہت سٹرکیں نظرائیں یہ و یاں ڈک مرکھڑا

ہوگیا کہ اب کس را محوافتیا رکروں کسی سے راستہ معلوم کرسکے جل پڑا اس تهربك بهنيت بهنيت بيندا وميول سعدا ورجى والمسترشهركا دريا فست كمااور ر بهرون میں سے ہرایک کواپی اپی رمبری سے اعتبار سے استحاق پیاہوا اس برعور ونكرى مرورت سے ایمنا ایک او می نے ولایت كى عام بانیں ایک در ولین سے ماصل کیں اور اس سے خلافت نرملی اس کے بعد کسی اور شخسے فلافت کوماصل کی تو دونوں بزرگوں پی سے کس کو اسپنے اوپر غانب سمھے. اصل میں حق مرت دہی اس پر غالب رہے گا کہ اس کاحق خلا ورسول مسيرين كى ما نندسيد ورحق خلافت تقييح سلسله بيد اس كويرخلا كهاجا تاسيه العنا ايك أومى في الترتعالي كاعنا يمت سي خود مجر وتحميل ولا كي للكن ولا يست مشا كمخ مهج ساته وسيله حاصل نه بوا ا وركسي سي شجره خلافت ر بیا ۱ در مابیت مبدا، ومعاو ۱ زلسسے ابریک کی اس پرنطا مبر ہوگئ اور جند معتبر محققین سنے اس کی ولامیت کی تعبین کردی تو اگرالیسا آ د می ایک و و ا ومیوں کو بیت کرسکے ان کی رہنما فی کرسکتاسیے اگراس سے آسکے قدم رسکھے گا تو منال دمنسل ہوجا۔ئے گا کیونکہ وہ والبسنتہ ولا بیت فمدی نہیں سبے البتہ سلسند کی نسبت سسے جتنا اشارہ اسے ہوا ہے قوت ولایت کے ساتھ وہ بیان کر دیا گیا کہ وہ عالم ہے اس کا احتمال ہے کر ایک دوافراد کی رہنمانی کرسکتا ہے ایصنا ولایت عمریں کبھی سراٹھا۔تے ہیں اور کہتے بین کریم اولیسیدین ا ور برسسه شغف سے ساتھ کہتے ہیں کر جیسے اولیں تر نی کوربہروں سمے بغیرہی رتبۂ ولایت فی کیا نتھا ایسے ہی ہم کو بھی مل كيا ہے . به وك اكثر لوكوں كو كمرا و كمه تے بيں يہ نہيں و يكھتے كم خواجاديس ترنى كامقام سبست بالاثر تفاليسة حفزات كي يبيب تجويد مرشك

شرط نہیں ہوتی ان کا فاقتریا س احد لیت ہے اس محے با وجود رسول علیالسل نے ان کی ولایت کی شہا و ت وی اس سیے ان کی ولایت کی تصدیق ہوگئی۔ اب جوا ولیسی کہلا<u>ت ہیں</u> ان کی ولای<del>ت سے لیے</del> بھی صنور ہی جیسا ثنا ہد ہو توان کی تصديق بوسکے بسیستی کی طرف بیعت وارشا دوخلافت سے سلسلہ میں کوئی شی بالکل توجہ مذکر ہے اور بیف لوگ ایسے کو خضرویہ کہتے ہیں اس کو بھی انہیں ہے۔ شخص بالکل توجہ مذکر ہے اور بیف لوگ ایسے کو خضرویہ کہتے ہیں اس کو بھی انہیں ہے۔ قیاس کیا ماسنے، یعنا جہاں سلسلہ حضرت ادبیں قرنی ہودہ میسی ہوگاا دراسسے فائده مامل كاكيونكه حزت رب سے ما وراتھے اور صباحب ولا بيت مطلق بور یں ان کی ولا بہت میں ولا بہت ِ صنرت رسالتما سب صلی النّدعلیہ وسم ِ سے تقویت ماصل ہوئی اور آ ہے۔ اسائہ خلافت رسول الند صلی النیزعلیہ وسلم میں منسلک ہو بو کیئے جواس ولایت و فلافت کو پائے گا فیطیا ہب ہوکر سید وارین ہوگا . الطنّا دوا يبت سيد كرجب ميداسيت يسح ملسلين ببيت كرست توجا منسب -معنوم ہونا چا<u>ہیے</u> کہ بیخم بار وا ما موں تکسیسے حالا بحہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے ہارہ ا ما موں پکس عربی زبان ،علم بدیع وبیان جوقران ہیں آیا ہے اور اپنا طريق خاندان سب كونوب بطريق كامل حاصل متفا ا وربيثت وربيشت دونول سنبوں کے مید رہے۔ کسی دوسری قوم کوس میں عمل دخل نہیں تھا اور سرا کی نے چداغ ولایت جلایا اور شریعیت کا اتباع کیا . تقیمے ولایت وسلسله خلانت المرسے دومسرے می طرف منتقل ہوتا ر با اور پرسلسلہ برابر جاری وساری دیا ان حقائق کی روشنی میں میرتمام باتیں جائز تھیں۔ اس وور میں سا دات کی نسلیں ہر مرک و توم میں چیل گئیں اور مختلف زبانیں بو<u>۔ بنے</u> لکیں ، عربی زبان کا علم زرا اوردیسنے بزرگوں سے طریقوں سے نا آسٹنا ہوکر روگئیں۔ اس ز ما نہے سیول كالتجربه بوچكاكم وه نداين بزرگول سے باخبر بيں اور ندان بيں خانداني أثمات

باتی ہیں۔ دوسروں کا بہاس میننے لکے اور شریعیت بر بھی قائم مزر ہے اسی لیے ان بین ولایت محدا ترات باقی نرسید. اب وه صرف سید کهلاند محمتی ہیں لیکن یہ تشریف بھی ان سکے حق میں کچھ کم تونہیں ہے۔ حب ایسا شریف سسلہ بيت و فلافت كوزنده كرنا چاہتے تو بزرگوں كى فدممت ميں ره كر اپنے جدا مجد کی دنمیت و سرما پرُمعرفت ما مسل کرسسے ، بیعت و خلافت و نغمیت کی قدر و منزدت كرسے تواس كا بالحن نورعلى نور دوش ہوجاسئے گا . اب اگروہ خلق خلا كوبيت وخلافت بين واخل كريسك كاتومستى ثواب بهوكاا ورعماس سعففوظ ہوجا۔۔۔۔ کے گاکیوبکہ برراہ راہ وین وامسیلم ہے ایفناً جب مرشدومسترشد وونول كائل بول اورمر شدمستر تندست فرملت كمين سن تيرس فرزندوں كوبيين كرايا ا ورخلافت وينهت بجي انهيس عطا كروي ا ود است مسترشدتم كويس في ابنا نائب اوربيول كاوكيل بنا ديا اور نفت وخرقه وكلاه ال محصير مخصوص کریسکے لوگوں کو اس کا گواہ بنا دیا ا وربسے ابھی چاریا بنے سال ہی سکے ہوں تو جاسٹے ا دب سہے کرمستر شوقبول کرسے وکیل ہوجائے۔ جب بيهي الغ بوجالين توانبيس فبركروسي كربحا رسيد بيرتم بريعنا بيت كرك ونيا مسيطة محنة اورمين وكميل معتبر بوكرتم كوحق تعالى نك پہنچا سكتا بول ہيں يه بات قبول بيريا نبيس اكروه قبول كربين توسسسد مرشدين واخل كريس انبيل مقعوداصلي كمب بهنيا وسير اس كمير بعدوه فرزندان سلسلركي طروث مترجه بوجاليس اور والدسسة تمام مغمتول كي تصبح كرسيدا وران سيد بهي شجديد سلسله كرين إور دونول سيسة عقيدت قائم ركعين الطنأ أكركو في مردمسا ونظر اسئے اور اس کی نسبت بیت وخلافت معلوم نہ ہوا ور مروقت ہرز بان پی میں آشناکی می باتیں مرتا ہے مھر چیا المہا اس سے مس طریقہ سے صول

ا در اس می حقیقت معنوم کریں ، اس کی دیا نت میں کا فی غور کریں کراس کی بان سے بد دیا نتی کا اظہار تو نہیں ہوتا۔ اگروہ سیا اور دیا نت دارہے توجومراد تهی ہواس سے حاصل ہوگی اس کو اپنا پیٹیوا نیا ٹیں اور سبیت ہو کر خلافت حاصل کریں ا یعنا اکثر فقرار حبب مقام قبولیت میں ہنچتے ہیں اور ولا بیت ہیں مبالغہ کرتے پس توان کومشا شنح خود معامل مناد فنت و تلفین بیں قبول کرسیستے ہیں ا ور بارگاہ رما دست سیسے بھی بار بار نوازش وکرم ہوتا۔ ہے تو وہ اس خلا فست کواپنی یا طنی متبودیت سمجے . تیمی خلافت ہی باس نقروخلافنت ہے ۔ اس فتبولیت سسے وہ اور وں کو بھی متبول بنائے یا نہ بنائے یہ اس کی مرصنی ہے ۔ لبعن مشاکنے مواکثرا دییا سیسے خلافت وشرف و بزرگی ماصل ہوئی لیکن اس سے مسلسلۂ بيست و نملا فنت ماري نه بهوا . اگر كوئي ول بين به خيال لاسته كه اس كى نسبت با طل ہے۔ رقوصورمت مثال رومثال محمودہہے اس بیسے پر بہودہ خیال ل میں نہ لاسلے. اس فیرکواکٹرمشا شخے سے لباس خلامنٹ بلاجس کا آخریس ڈکرائے گا- ایمناً ان مشہوسلسلوں سے علادہ ایک ایسا سسلسلہ بھی عربب وعجم ہیں سہسے کم اس میں صروف مصاً فی سبے ا ورا س مسلسلریں ایک دوم رسے سیے معدا فیہ مے وریعے معافی صرت رمالتا ب مک منعظے بی اس سلد معافی میں رشد وارثنا وومعرفت وخلافت كاوجود نبيل سبصه ابل ملسله صروف والبترامصافي ہوستے ہیں کرمصا فیرسنت موکدہ سہداس کاطریقرمعلوم ہونا جا ہیں نقل ہے كر اليب روز حزت رمالماب صلى الترعليه وآله وسلم كي حكم سے مربزكى خندق کھو دی جا رہی تھی صما با کرام رضوان التربیہم اجمعین میں سے ہرایک ،ایک ايم زنبيل بين منى مجر مجر كم يا هر مجينيك را لا تقاا ور مفرت معمر رمني العدّعنه



د و زبیل متی جرسے ا ویرڈال سے <u>تھے۔ اس پر ر</u>بول النّرصلی النّرعلیوشیر نهان كى تعربيت فرما فى اورخندق ست اوير بكايا ورفر ما ياعمَن كَ الله م يَا مَعْمَدُ ا یعنی حق تعالیٰ تمہاری عمر داز کرے اسے مسم مرصزت معر<u>نے عرص</u> کیا صنور اور د عا فر ما<u>ئے میرے سے ب</u>ے توصنور نے تین مرتبہ یہ دعائی بچرممر نے یہ عرض کیا كرعمر يسيد مبى زيا وه بهتر صنور مجر بدنظر كرم فرمائين توا مخفرت بند ان سيمعلم فرمایا اور کہا کہ جو تم سے مصافی کرسے اور جس سے تم مصافی کردسکے وہ جی اور ایک روایت کے مطابق ساتویں جنت میں واضل ہوگا ا ورووزح کی آگ کیسے نه جلاست کی پس معنرست معمرصما بی رحنی النّرعنهسنے پنٹنے الوالیماس ملتمسیسے معافی كيا ا درانهول في سنة الوالعاس قوسي سيدمها فركيا ا درانهول في المحد تو لأرى سيرمصا فحركيا ورانبول سنے قطيب الاقطاب سينے زين التي والدين الخوا في سيدمها فيركيا ورانبول في يشخ منطفركما في سيدمها في كميا اورانبول في يشخ عبدالندشطاري يسعمها فركيا اورانبول سنتنح قاصن فرووس يسعمها فحدكيا ا ور ا بل ہندکو پر وولت اسیت سٹنے سسے ہی ملی ا در سٹننے زین الدین الخدا فی ا ورصرت معمرصما بی رصی الندعنه کے درمیان صرف تین واسطے ہیں کیونکہ ان كمى عمرين دراز بوئي بين معمر منى الترعشه في يتيبرسلى التدعيد ولم عمر عساك برکت ہے کا مل تین طبعی عمریں یا ہیں میرسٹنے زین الدین قدس سرہ العزیز نے البيت ببرارشا وكورالدين عبدالرحمل مصرى رحمة الترعليه سيساس مصافحه متعلق دریا دنت کمیا نوا نهول نے فرمایا کہ بال بدینک پر نسبت مصافی ہے۔ ہ و جھرسے مصابی فرکر دکہ یں نے احدمغربی نما دم سیسنے ابوالیماس ملتم سے مصل كيا ہے چھر يشخ زين الدين خوا في نے معى يہى فرما يا كراسكنديين كي بيرترلين تھے ان کی ایک سوتیس سال کی عمر ہو بھی تھی انہوں نے مجھے سے پیمعیافیر

فرما يا اور انبول في متنع الوالعباس قوسى سيدمصا فيمكيا تحفاا ورانهول ني شيخ ملتم سے اور ان بیرشرلیٹ اسکارید نے ابوالین علی خطا ب سے ہمی معانی كيا تها ورانهوں نے پشنے علی مینی سے مصافی کیا تھا۔ پرسسلسلۂ مصافی نہایت ى قريب كاسبى كيوبكراس ميں صروف مصافحه بسے لائق مرشدى و مبرى نہيں بهيد مرف ايك شخص پراعما و مبصا فيههد اس كيرساته اكرمعرفت ولايت سلسائہ حضرت علی کرم التدوجہۃ مجی حاصل ہوجلستے توزیہے سعا دیت۔ اس و واست سے مشرفت ہو کراس وعدہ سے امسینفا وہ ماصل کرسے ۔ا ہِفنا الملغلافت ولابيت مصربت على رصني التعرعندسية يحرات عام اولياسيم مهرواربي ان کاسلسلہ سوتی کی روی سے مانند ہے جس کا ہردانہ جیکدار ہے اورایک د و سے سے مربوط اور وَ تِر بیم حفزت رسالتا ب معلی الندعلیہ وآلہ و سلم بہے بہنچا ہے۔ رمشتہ ولا بہت سے منسلک ایک نور ہے روشن کرسنے والا اورنىبت نماص و عام كواپئ گرفت ميں لينے والا جواس سيسله نوراني بي وا خل ہوا اس نے سعا وست وارین حاصل کی ا ورجواس نٹری ہیں پرویا نہ گیا محرف ر چ . جولائق ورگاه موگا وه اس مسلسله سند بیعت و خلافت و رُشدهال کست كا ورولايت مطلق وفاص سنے والسنتہ ہوجائے گا۔ ان سلاسل سكے اولياء ما فظیں . فیص احدیت سے بیر کامل مربد عامل کو اینے سامنے ریاصنت و بها بده کرداسکه ا دراس سحه باطن کومفتفا کرسمه مرتبهٔ ولایت برینجاله بس اس سے بعد نغمت ابری عطائمہ تاہے اکر آئندہ اس میں شہات کی گنجائش ندرسے۔ بواس کی شان سے لائق ہوتا ہے وہی ظہور میں آ اسے زیادہ مستی فلافت کون ہو اسے اور دومرے بیکہ خلافنت کس کودی جلے اورکب دی جاسے۔ اس مستسلمیں بزرگوں نے جوفر ما یاسیسے اسسے سمجھنا صروری

ہے بھن مشا کے نے فر مایا ہے کہ جب سالک علائق وعوایق دنیا کو ترک کر وسے اور عالم تجریدین ره کرخو دسے تفرید پریدا کرسے کہ یہ علامت معرفت ہے اورز شان مجت یہ ہے کہ ہرطرف سے توجہ ہٹا کری کی جانب رٹرخ کرسے الیا تھی باس فلا فت کا مستحق ہے اور بھن نے یہ فر ایا ہے کہ جب سالک کے ذہن میں یہ یا ت متین بوجاست کرناعل حقیقی حق تعالی ہے۔ روو تبول ، خیروشر، مراوو مامراوی قهر و لطعن ، تبن و لبسط ، عزت وذلت ، فراخی و بنگی ، حیات وموت نما کم باتیں ائى كى طرف سى بىل بىل السك كوئى متصرف نہيں ہے دُاعْبُدْ دُبُكَ حَتَّى يَا تِيكَ الْيَقِينَ كَے مَقَامَ رِبِهِ بَهِي جا آسبے كا فى يكفى فى الله يكفينى بسُم اللهِ الرَّحْمِن الدِّيمُ كى تصديق كرتا بوتواس كو ترقر ملافت ديا جلست ايناً ليعن مشا كخيف فرمايله كر حبب استا وابل شربیت برا داست شعیس علم کی تمیل کرنی بوا وروه سوی کے ناکہ کی برابر بھی شریبت کی مدسسے شجا وز نرکرست اور اس کاکوئی عمل بغیر ر وایرت کے نہ ہومگر ہرایت وامرمعروفٹ کہ جب وہ اپینے آسیے ہی پیل نہیں رہتا تو مرہوش ہوکراسسے اپن خبر بھی نہیں رہتی ایسے تنفس کوخرق ملافت عطا فرمالیں ا ور بدایت کر دیں کہ اکثر نوا فل میں مشغول رہیے کہ پراش کا ذکر ہے اور کتاب حقائق کا مطالعہ کرسکے اس کے ورس میں مشغول رسیمے - ایفنا بعض مشا کئے فر ملتے ہیں کہ حب کوئی شخص بہو و بعب ، کینہ و حسدولبف وعزور يمكايت وكمايت ووثما ونداع وغيبت ورمز واشارمت وجمارت وراك متل تمام باتن سے پر بہر کوسے اور ببخو قتہ نمازا ور نماز تہجد بلانا غرسجفورول ا دا کرے تو وہ ستی نملافت ہے۔ صربت مخدوم جہانیاں قطب عالم سے منقول ہے اورخزار زاہری میرال سبید زاہرسار بی اورخزانترا لروایہ بسی بھی يهى ذكر كميا يُراسيد - الصناً مشا رئح كاس يراتعا ق سيد كرجب كونى تتحق مدوست

و بہاستے یاک ہوگیا ہو اور شعور فیٹریت سے گذر بیکا ہوا ورعقبی سے یا خبر موکراستندار كرتا بوكه حدث طا برى وصنوست باك بوناسيندا ورعسل سے تمام حبم باك بوج أ ہے۔ ورمقام قرب نواقل سے نبرا ہے چہانچہ صفرت یشنح شرف الدین منیری اسے مكتوبات ميں فرمات ميں كرورولش نراس سے اور نراس سے ہوتا ہے بلكم ور دلین و مهیمے حس کا قیام حق کے ساتھ ہوا ورحق اس پر مفیض ہوا وروہ صرف ایک او کی طرح ورمیان میں ہو اس سے کبھی شرک خفی سرز ویڈ ہوا دراس کیک اس ایک آلہ کی طرح ورمیان میں ہو اس سے کبھی شرک خفی سرز ویڈ ہوا دراس کیک اس موراہ نہیے واضح بوکہ ٹیرک خی بہت سے پرووں پس پوکمشیدہ سہے اور مبرً الومبیت میں طام ہوجاً اسہے۔ اسے خبرواد رسیے اور جب خبروار ہو جائے پنائیچرٹرہاں بہوی ہے اکشیوک اکھنی ٹی اُ مُرَی مِسنُ ذَرِبیْبوا لَکھٰل عَلَىٰ صَغِيرِ الصَّمَا رِ سَيْلَة النظْلَمَاءِ أَس كَدِي مِن كارولايت راسخ وصادق جها ورمچرمدایت و بهیت ان سمے بیے زیبا اور شایان شان سبے اور وہ عالم و معلم بوكرا ديباد وانبيا وكي فينس بين جكم پلسنه كا ديساشفس فرقه فلافت ميم لائن ہے ، ور ولایت کا بار اس کے تواسلے کیا جا سکتا ہے ایفٹا ایک مٹن کخ كالكروه كرمسنسد يشقيري ال كامترب شطارست يه ولايت سكے كار وياري جرات وسرعت رکھتے ہیں و مسکتے ہیں کہ اُفر کارتمام د وسرے مثالنے اکبیرکام ر كفته بن جس البنة كم ينية بن است سومًا بنا ديست بن اورائس بغيروا وبالمان بازنبين ربيت اسى وجرست بوترار باصنت ومشقت وللت مي الماتية بی توسون<sub>ا بینت</sub>ے ہیں اسی طریقہ <u>سے</u> وو سرول کو اکسیر نبا<u>ت</u>ے ہیں جیب و ہ ایس نه كري تولا نق خلافت و بار ولايت نهيس بنته اورمشا شخ مشرب شطارير مجت بی کر ہماراسسلسلہ حکم زنبور گھتا ہے وہ جس نا تربیت کو جا ہتے ہیں ایک نظرست تربیت یا فته بهٔ و بیت بی ان سمے آثار وا حکام کا پروانه نہیں بوّا ،

ان میں زنبور کی استعدا دکا تل ہوتی ہے اوران سے اور ہی زنبور حاصل ہوتی میں ۔ ہماری جماعت کی تا ٹیرنظر مجا ہرہ وریا صنت پر مو تو ف نہیں ہے حضوہ در متا ہدہ اس کے برکانول قت واجازت پہلے دیتے ہیں اس کے برکانول میں موجد ہے ۔ ہی کا نول اطلاع پہنچی ہے اوراراوت باطنی حاصل ہوجاتی ہے اور واصل حق ہوجاتی ہے اوراس سلد کے حصرات کاش وجستجو کی ضوصیت سے ہوجاتی ہے اوراس سلد کے حصرات کاش وجستجو کی ضوصیت سے شرائط ہے یا نبد نہیں ہیں لیکن رسولان حق کی نکاہ میں مقید رہتے ہیں وہ صرات مشرائط ہے ہوا اول کو ہی خلافت ویں وہ صرات مشرب سے سرواروں میں سے ایک شاہ ابوا لفتح ہدایت الدر مرست نبکال مشرب سے سرواروں میں مدفون ہیں ان کا پہلا قدم فرا در ماتی ہور میں مدفون ہیں ان کا پہلا قدم فرا در مطلق ہو المسے اور دو سرا قدم عشق و تزکیر و تقید ۔ یہ حصرات استے ہی مرات دو سرا قدم عشق و تزکیر و تقید ۔ یہ حصرات استے ہی سروان کی گفتگو سے دو سرا قدم عشق و تزکیر و تقید ۔ یہ حصرات استے ہی سروان کی گفتگو سے پہیجان ہیں ایسے ہیں ۔ بیت

يسے بيں بهيت تا مروزنود فا في دلمت م بحرد و دالدزدوعش سسرانجام نگردد

نیز اسس مشار البرکی زبان سسے کوجس میں ومدمت پروہ داراہ دیا سیسے معلوم کرسسے - بیت سیسے معلوم کرسسے - بیت

تومست خفته نباز ونعیم وربست براستان توجز نبده پاسباست ند نر

ا یعنا مرا تب آ ما دهٔ بیعت و مرید صوری و معنوی کس طرح معنوم بول کے اور اما دهٔ بیعت کس طرح معنوم بول کے اور اما دهٔ بیعت کس طرح ما صل محریں کے اور کیا چیزا ہے اوبر الازم جانیں کے اور کیا چیزا ہے اوبر الازم جانیں کے اور کیا نیعت کریں گئے۔ اور جانی اور وجربعیت سے اور کیا نیعت کریں گئے۔ اور جانی اور وجربعیت

یں ہوتی ہے اس کا ذکرا تنرہ کیا جائے گا۔ اس کو سمچرکر اس سے واقعت وا گاہ ہو میں ہوتی ہے۔ كرابتدايس اراوه كرنامر بدكاكام بيصه اوربيت بوجان كمصح بعدافتيار بيرك م تھی<u>ں ہے</u>، ورحیات بیرورسا ٹی مرید شرط ہے۔ بیعت ہو<u>نے کے</u> بعدا وراینے ا فلیارات سلب ہونے کے بعد اگر مربد اسے پیرے مخرف ہو تا چاہے تو نہیں ہوسکا اگر بہتے پر کے علاوہ و مرسے سو پیرول سے بھی بیت ہوجائے توان بیں سے کسی کا مرید قرار نہائے گا وہ اسی کامرید سمجھا چائے گاجی سے سب سے پہلے بیعت ہوا تھا، اس کار و وقبول اس جیلے پیرسکے اختیاری سے -بعيت كالحكم وبي بيمه بوعقد ذكاح كاسبه ولبته صرف انما فرق بيهدكم وه مجازي ہے اور پرضقی اگر سید پیری طرف سے روکر دانی کرسے کا تومر تبرطر لقیت بوج<u>ائه گاه ور شریع</u>ت مین دومعبود و س کاعقیده گفریت ایسے بی طریقت میں و د پېر و ل کې موجودگي. بيت ومسيلاطريت جيد ا ورطريت پي سواست ایک پیرسے میں اور کی گنجائش نہیں کہ جہلے پیرسے تندموڈ کر دوسرے کی جانب م خ کرسے بیرتوصرف ایک،ی ہوتا ہے۔ مریدموری کی مہلے پرنیست بونی چاہیے کہ خود تخلقو اباخہ او اللیسے مطابق ایسنے یشن کامل کی سیرت کا غوز بن جلسنے اور اسینے آ پ کوائس سے حواسے کر وسے اور سرکے مکان پرالیسی عقیدت وا دسب سے ساتھ حا صری وسے کہ اس کو اندر ساپی آمب کی اطلاع نہ کردیے بلکہ اس کے با ہرآئے کا انتظار کرسے۔ جیب وہ مکان سے ا برا جلست اس وقت اس می قدم بوسی مشرف بواس کے بعد نہایت ا د ب کے ساتھ کسے پیزیک یہ بینام بہنچوائے کہ بندہ کی نیت بعیت ہونے كي ہے اور جب بيراس كيا بينتوجر بوتو خو دعر من كرسے كد حفور اس غرب كو دانمل سید فرما لیس ا در ور دلبیش اس کی در خواست منظود کر کے اسس

کے دونوں یا تھ تر بتر کرسے اور اپنا دایاں یا تھوا وپراور بایاں اس کے دونور بإنهول كمد ورميان ركھ اورم بيركر يست استفقار و توبه نفوهاا وركار طب باي مديبت مَسنُ قَالَ لَوَالِسُهُ الِوَّاللَّهِ مُحْتَدُّ ذَسُوْلُ اللَّهِ دُخُلُ الْحَبَثَةُ رِبلاَحِسُنا سِ وَ لاَعَدُ اسِ يَمِن باريٌ حواستُه بعدين جِهاد تركى كلاه اودشكوا ارا وست سکے و وثفل ا واکراسکے تمام حاصرین سے مصافحہ کا بھم دسے اورہین كرسته وقت فحرمات ومحرو بإت سبير بجينه ا درحوم وصلاة ونوا فل واتبار كام شريبت كاعهد كراسف وريريمي تنا دست كراكرة بدكوتور الوبعيت سيعد ككا جائے گا ور ملال کو ملال حرام کوترام سیھنے کی تاکید کرسے مزید ولیل بیعت وکا کا آذکرہ اسکے آر چلہہے۔ واضح ہوکہ مال کے بیے اچنے نا با گنے بچوں کوکسی سسے بیست کرانا جائز نہیں البتراس صورت بی مال انہیں بیعست کراسکتی سے جب اس سے سواسٹے ان بچوں کا کوئی اور ولی نہ ہو کیو مکہ یا ہیں تو و لی مطلق ہے وہ بھی انہیں مرید کراسخاہے یانہیں بحقین نے فرمایا ہے کریر اُفروی کام ہے باپ کی اجا ڈسٹ مواس میں ونمل نہیں ہے۔ یا گنع ہوستے کے بیدان کی جومرضی ہواس پرعمل کرسکتے ہیں معلم تنربعیت نے اس سند کونکاح ہدتیاس کیاہے۔ جبب پرعمل کرسکتے ہیں معلم تنربعیت نے اس سند کونکاح ہدتیاس کیاہیے۔ جبب والدین لڑکی کاعقد اس کی ایا لغی میں کرستے ہیں تو بلورغ کے بعد میں وہی عقد برقیرار ر بها بها س پس کو فی تغییرو نبدل نبیس بوسکتا میکن اس صورت پس حب که شوم امرد بوتووه لكاح نتم بوجاً اسبت كراك حيِّدًا نِ لاَ يَحَبِّمَعَا نِ مِب وروليش شایان رمبری نه بروا در وارث نبی نه نیا بهو تواس کا مجی یهی حکم ہے اور اگر کسی کو شایان رمبر می نه بروا در وارث نبی نه نیا بهو تواس کا مجی یہی حکم ہے اور اگر کسی کو اس مے بین میں اس مے بڑے ہوائی نے مرید کرا ویا ہوا وراس نے بالغ ہو ہوكراست تبول كرايا ہو تو يہ بيت اس كى ورست رست كى ور ندس اس كادل بماسم بيت بوجائے اكركونى بالغ أو مى اصول بيت سياور

بدين أسيه معلوم بوكياكه بيرصاحب عقل ومعرفت نهين بهدا وركوني بيركا الكيس مل كياكر جس سے فائدہ ياطني اورمعرفت من تعالىٰ حامل ہوجا۔ يُے تو وہ تحض اب كيا كريسة تو بزرگوں كا فرمان بيد كراس كى بيلى بينت رسمى تيم كالحكم ركھتی ہے۔ اور ورونش كامل حكم أب جب ما في مل كبا توتيم جآمار في اوربين كمنت بي كرمبيت رسمي نقم ہوجا۔ ہے گی لیکن در ولیٹس کا مل کو ایٹا مرشد نبلسلے اس قول پر مسب کا اجماع ہے۔ الیفنا اگر کسی تا بالغ کو چندا دمیول نے کسی سے بیعت کرادیا تو یہ ہمیت در نہيں ہے، لغ ہوسنے کے بعدائے اختیارہے کراس بیعث کوباتی رکھے یا فسخ كرك كسي اورسسے بيعت ہوجلسنے الينا اگركسي كوجبرًا لوگ كسي سے بعیت كرا دیں تو یہ بعیت میمی نہیں جب مک و ونوستی سے اسے منظور ند کرسے الیونا اگر کی میا دہب تصرف بزرگ نے نووہی یا تھ پھڑکر اسسے بیست کربیا تومریہاس کی مکم عدولی برگزند کرست ا ورجو مجی کهلواستے یا کہے یہ اس کوقبول کرست ا ور مرید ہوجائے ایفٹا اگرغلام ہے مرصی مولایا کوئی عورت سیلے ایا زمنٹ شوم کرسی سسے بیبت ہوجا۔ئے تو یہ جا گزسہے ایفٹا مر پیمعنوی بہلے تعدمت مستنے ہیں آسنے اور ما مک برسول و پال رہ کمہ یا تی بھرسے اور شبک سے جلاستے کی نکڑیاں کا مش کر لا اسید اور یشنے سکے طور وطریق معنوم کرسکے خود کومقام حطب بیں پہنیا دسسے حبب پشنج کوئی نعمت با ملی نو دعما بیت فرمائے نومرموش ومست ہوکرواصل مجق ہوجائے گا جب ارا وست ہیں آئے تو ترک العاوہ كر دست ودمرا ديشخ كوبرلاستے اپنی طرفت سنے اس پس كوئی، ضافرندكرست ا درستم تسیلیًا سم مال بوجائے جو باتیں ارا دت کے مناسب تھیں کم دیش ان کی وضاحت موکئی اب مشامسے کے مالات کوشننا چاہیے کہمشا کسے کون كهلاسته بن وركس منزل برينية بن اورمرتبركياب اوروه المتيارات كما



، پس جو بیبست و خلافنت سے مامل ہو۔ تے ہیں واضح ہوکرا جیبت مشاکنے ہواست تعلاد باطنی سے وہ ولایت کے ساتھ منسوب ہے اور یہی نسبت طبقی ہے ہواس کی وکیری كرتى بدے اوردائست كھولى بدے اور رہنمائى كرتى بدے اور در دلين كامل أسے كہتے بين كه جو اركان طا مرو باطن بين مستحكم به إو إقوال افعال وموال <u>مصطف</u>صلى السرعليه والهرو لم میں راسنے ہوا ور سرسوزن شربیت سے شجا وزند کرسے کم ص قدر شربعیت کے أبهاع بين كمي سبير كي أسي قدر باطن بين كومًا بي واقع بوكي المنجازة تنظرة الحقيقة والمنجا وكينيقة العِلْودالمنجاد ماجيئة العيلوكية بي كم عاد كواكم حقیقت کا پتر میل به اگرمعائندیں وسیکھ تواکد تعدد هوالله کامشابره کرسے ا دراكتَّصَوْتُ حَسِيلَهُ ا كَ بِ كَل رونما في بوا وركبروسخوت ومرالمبندى اود كينه وعظمت وبرزكي وماه سيرنزك كرنكل تسيئے مركز ودران مشغولیت توگوں کے ما تھ من ترک کر دسے ڈکٹ کا تعدیمیسٹ النّا میں جب کسی سے خالی وقست میں ملاقات کرسے توبزبان شیریں گفتگو کرسے ایک تعسکی حقیق عیطینیوم کی مري ساته و من افعلاق مسه بيش آسيند اور الركو في سخف كو في بات دريا فست كرست تواس كوتوج سيسنن الكرجواب معلوم بهوتوجواب وسدے ورنه فاموش رسہے ا دربما دسے کراس وقت یہ بات میرسے ذمین پیمستحفر بیں سہے الیسا ن کرے کے صرف جہالت اختیاد کرسے ا ورجوعظمت ویزرگی اس ہیں ہواس کے با وہو وا بہّا ئی نا واری <u>سمھنے کے</u> باعث اپنی حالت کوخراب کرکے لباس مشا کے بہن سے اور مراکب کی تعظیم کو اختیار کرے حب بک اس میں اس کی توت ہوا در دبب صنیف ہوجائے تواس طرح کی تواصع اورعجز وابکسا *ضوری* نہیں ہے درند نوگوں سے طاقات مرکریے۔ اورا تنفات محبّا مرافتیار کمہ مرسے سنینی و بڑا نی کودرمیان میں نزلاستے ا وریہ واضح سیسے کمصوفی جس

کی طرفت توجر کیا ہے وہ توجہ حقیقی ہوتی ہے کہ غیر کا پر دہ اس کی آنھے۔ اُٹھا دیاگیا ہے دیگریہ بھی من بوکہ و کی وقت ہمیٹ اپنے آپ مہدادقات مشفول دیدارہا ہے۔ کبھی کمال جمال سے لطفت اندوز ہوتا ہے۔ اور کبھی جلال عظمت میں تور ہو ما اسبے اور کھی مصنوری سے بے صنور ہوجا آسبے اور کہی مشاہر و معشوق سے معمور بواسب اور کھی ندایی خبر ند مخلوق پر نظر بمکین اس کے احوال ہو۔ تے ہی ا در کھی سکون وسکرید افتیار اسے ماصل ہوتا ہے۔ کھی ولیما ہوتا ہے اور تمبى ايسانطرا للهديم بجرحب بوسشس يس آناسيد توقرب نوافل سيد يول بال كولياب وينات منفي منفي و بكر و كالكوم و ودب مربوس بالأما ہے تو قرب فرائص سے منتاہے ان الله كينطن عكى ليسكان عمد اور عمر اس کی زبان بهوجا اسید. وه نو و بر و و رمی متصرف بوناسید. جب سانگ کاید مال ہوگیا توکیا س کا باتھ نے اوراس کی زبان وسمع وبسروعلم وکل م سب اسی سے نہیں ہوجائیں سکتے جواس سنبت کوماصل کر پیکا اُس نے نب حقیقی کو مامس کریں سے ڈ انٹونسٹوق اکیٹے ٹیجم کا اشارہ اسی معنی کی طرف سبے۔ اگرایسا شخف ہوتواس کوا قدائیت وامامست کے سیسے قبول کمیں ، چاہیے و و سری جگرسے اسے انسے نغمت و بیعت بینجی ہواس کا ویکھنا اور اس کا انولاص فالده ببنياسي كالحب كسي كواسيسة غساوت وشكايت بو ا باسلے تواس سے تصریت اختیاری جلئے۔ تو دبالٹین کی مرحظیم نا نص میں آیا وہ ا کھا گی سالک کوچا ہیئے کہ اس کو دیکھ کرعمل کرسے۔ او ب یا طنی کی سجا آوری ادر سند ببیت وطریق ۱ را و شیح بسوسیے خلق ا ورحق کارسول کوخلق کی طر بمين اورح كى جانب سي ملق كوعهد دينا اورا فعال سي اندكفناالد مسندصجت حضرت رمالتماب واصحاب وتابيين وبهمع بالعين الحراف اور



سرمندُ الماكرمشا شخ نے سرمندُ انے سے پن تسم سے تھرمرا و بیے ہیں ۔ لا) تبدیلی خصاً ل وميمه بجيده ولا) حق بحانهٔ تعالیٰ که کمال سحه ما تعظ طاهر ماننا ولا) عظميت خدا و رسول واصحاب واوليا دكريرتمام صزات مشسرديت تمصطفح صلى الترعليه وآلهوكم میں راسخ بیں ا ورجو چیز کہ خدا وند تعالیٰ نے بیدا کی ہے اور حس بات کا حکم دیا ہے دونوں النرکے راستے ہیں اس بیے دونوں کی تکیل کرسے ادربعیت کرا ۱ درانستغفار کرانا ۱ در کلاه دنیا ۱ درنا نُسب بهونا امبید دار نبنا و دلباس انواع واقسام ولباس مخصوص خلافت ا ورخليفه نبا كراسك برصانا الدرسول الترصلي المتعليدواله وسلم كافا مربوناان تمام باتولست واتعنيت بيدا كرسك كم ايك ووروه تها كراس بين لوگ بجهالت و ضلالت و كفرو شرك ا وراهنام پرستى بين مشغول يشج تصاور يكم بارك دوه أياكه حق تعاسك في البين جبيب ازلى رسول لم يزلى محد مصطفے صلی النزعلیدوا کم وسلم کویروہ عالم غیب سے اسینے کال وجمال سے برگزیده کرسکے کمند جذبہ سسے ان کی روح اقدس ا درمیم پاک کومریم قدس بهر رسائی شخشی ا در کمال قدرت و ولابیت کے ساتھے فالیعن نیاویا اور نعنیل کا مل سیسے آرا مسترکر سکے خلق کی جا تیب مبعوش فرمایا ا در آسخفنرت خاص و عام برمفيض بوسئ . جبريل عبيد السلام جن كور وح الامين بهي كما جاماسيد آپ کے پاس مہان مرآن سے کرنازل ہوئے اور جو کھے حقیقت ماہیت تهی جبر سیل سکے ذریعه قلب رسول علیالسلام میں و فعد بہنیا وی اور بتدریسج د حی آتی رہی ا دراس کے ور پعر آسی کوکائنات کی تمام نیریں معلوم ہوگئیں اور کسی بات بیس آب کوکوئی و شواری پیش ندا می تواس و قت لوگ جیرست و قسر سے یہ دریا دنت کر ستے تھے کہ آپ بشر مجی ہیں اور رسول ہمی تو آپ ز مائے ہے آنا بھٹک میٹلکٹو یوسی الی کوه لوگ نود تو اس منہیجاں سکے

لین، در روگوں سے جب سیمیں کر بی تو آپ کی رسالت کو نبول کی افولہ تعالی هُوَ الَّذِی اَدُسَلَ رَسُولَهُ مِالُهُ دَى وَدِيْنِ الْحِقِّ لِيُظْلِمَ هُ عَلَى الدِّيْزِكِّ وَ ك في بالله منك دًا مُحَدَّ وي منول الله عهد ليس كاطريقه اور اطل كو مثانا مخرصا و ق بهوکرابتداس<u>سه</u> انها کک نماص و عام کوسسند ببوت پس و افل کی قبول وعوت مسير ممتاز بوكر عهدوا ثق و اقوال مين شامل بهوسيميك ا ورامتقامت با مرة تحضرت كوا بن جهت منبن وبريل حق جانا فوله تعالیٰ اَکْ فُوا عَمْکُ وَالْبِیْکُ فُو يُسْكِينُ الْحَامَرَانُ لَوَّتَنْبُ دُواالشَّيْطَانَ ابِنَهُ لَكُوْعَدُ وَمُسِيْنِ دَالسِّب ، ثعبت وُ فِي هِ الْمُ الْمُ صَلَّى الْمُطْ صَنْدَ لِيَ عَلَيْهِ طَرِيلَ صَحِبَ : اصحاب بِصَرْت رِمَالْمَا الْعَبِيدُ وُرِنَى هِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُسْلِقِيقِ طَرِيلَ صَحِبَ : اصحاب بِصَرْت رِمَالْمَا . صلی النّه علیه و آله وسلم مراعتبارسید ما منرشند ا در مرقهم کی تھوٹ سے پاک شقے ده مروم و مرقدم پرا برنا اصراط المستقیم پر استقامت سمے نواع ل تھے اور مرکام میں حق تعالیف سے بی استعمانت کر نے شھے۔ دین باک و ملت خاص سے ساتھ مختص تھے اورخطوات غیرے گرز کرتے ہے فئیڈ ڈاالی اللم ہوجاتے شخصے رسول علیائسیدلام کی محبست ومودش صحا برسے وبوں بیں اپنی تھی کہ غیر کی کنی کش نرتھی ڈڈیٹ کسنڈی کھی تھیا جسٹ ہے اوہ ہی ہوتی رہی مسن کا اپی: فيقد دا أكتن كامتها بده كرت رسيد مرام مومن ك ول بس ايمان كالفافه بِرَّاسِيهِ الْاثِيَّانُ الْكَامِلُ حَسَنَاتُ الْاُسْدَا دِمَيَيْنَاتُ الْمُعَدَّ بِلُيسَبَ وركذرسه آشتغفي الله مستنجينيع مكاكيرة الله فكولآق فيعلان حاضرًا دَ نَا ظِلًا دَ ضَيِمُينًا ال **کی گذر پرسے اور م**رکمہ حسّن و بیمرکا نز دل سبے ہرونت وار نے ولایت کی صبحت انوکررہی ہے اور تمام حالات ہیں حا مزر و تت ہے۔ استنفار ونوبركا بل وفت ہے اور ہر لخط شمول معرفت ہے تولدتما لی هُوَالَّذِی ٱنْذَلَ السَّكِينَةُ فِي قُلُنُ مِوالْمُؤْمِنِ مِنْ لِكُرُدَا أَوْدَا إِيْمَانَا إِلْمَ السَّوْبَةِ



وَالْمُغُفِرُةِ وَالْغُفُرَ اذِطرِينَ سركے بالوں كے تراستے كاكمال سے ذكال اور مشا شح كا س نعل كے اختيار كرنے كا باعث كيا ہے۔ يہاں چند بكتے ہيں ايك يہ كرجب وكوں كے سرول بربال ہوتے بیں تواكٹران كا انتفات بالول كے منوائے کی طرف رہتاہیں تو چند چیزوں کی جانب تو جرمر کوز رہتی ہے اور حبب بال نہیں ہوستے تو جب عنل کی ماجت ہوتی ہے توا سانی سے سرددر تمام جم پاکہوجانا ہے ووسرے یہ کہ ایام جہالت ہیں جس سے مذاق کرتے اس کے سرکیال تراش ويأكر سته يتعده وربال ركهناه وران كى ويجربها ل كرنا ثبان فخر ورعب تصوركيا ما ما تها اس بیسے مجسی ان کی مخالفنت کرنی چلہ بیسے اور قران میں لا تنحا فوا آبلہ ہے۔ اس سنے ایک عظیم را زمعلوم ہوتا ہے کہ بال منڈ اناکال بندگی وعظمت ہے اورشائنے جبب کس کو بیعنت کرستے ہیں تواس وقت زلعت دبیثیا بی سے چندبال کتھیلیتیں اورٌ برُسطة بِس انَّ اللَّهُ وَمَسَلَى فِيكُتُهُ يُصَسَلَّوُنَ عَلَى النِّبِيِّي يَا يَعْمَا الَّذِيسنَ ا مَسْدُه صَدِكَةُ اعَلَيْت ودَسَرِلْقُ اتَسْرِلِهُا اورتمام آرانسُسْ وامراه ب بدنی کوختم کر دیا جا اسب اور ملق وقصر مربد موری نبیس کرستے مگر مکی بجااوری ہوتی ہے۔ بی تعالی نے رسول النرصلی النرعلیہ وسلم کواپنا مجوب بنایا ورآب کو حرّن کا مل سید سرفراز فرما یا بس اس سند کوسر ابند کیا ارسل جبریُل الی محد ن المصطفے صبی اللہ علیہ ہے سلم خالق سے حکم سے خبق کو ہروا شہت کیا۔ ہے تولہ تعالی ا إِنْ سَسَاءً اللهُ أَ مِنِينَ مُحَلِّقِينَ دُوُ مَسَكُوْدَ مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافَهُ مَنْ مَعَدلِوَمَنَا لَوْتَعُلْمُنْ الْجَعَلُ مِسِنْ وَقُ إِن ذَا لِكَ فَتَعَاّ قَيْرِ يُسُا تَهُ فِي صَاكِل ذمیم کی شمال حمیدہ سے محوظ خلار سے اور یہ وا منح ہوکہ جب مک شعور تبی بیدا نه بو دمیمه ورحمیده ین احتیاز معلوم نبین بوتا . ظبور کائنات سے سیلے بھی خدا موبود تھا ا در لبدطہور بھی موجود ہیں۔ اس کی ذات ایک ایسا

را زہیے جس سے دور نے ہیں جلال اور جمال شملی ذات اور اس کی صفت جلال پر ده محال میں ہے اور جمال پر و مُ مِلال میں پنہاں ہے بی تما ٹی کی زات اور صغات میں فنا ہوکر بندہ حبب بقاا در قرب خاص کے مقام پر بہنچیا ہے تواس کی برًا نیاں خو بیوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں اور بندہ حق تعالیٰ کو اپنی مہستی ہیں طاہر ويحما بهر تو مرحال ميں اسے بداحماس رئبابہ كداللرتعالی مجھے و بچور لہے وَدِهِ ثَمَا لَى مُبِدَدِلُ اللهُ مُسَيِّنًا تِعِينُوحَسَنًا مِنْ وَبَرُنُ وَاللَّهِ الْوَاحِدِالُقَهَّادِ اكفونيف لكؤبا فاللدين يرك زديك است تيرا ديكنا اورأس كالتجه ويكفنا بالكل عيال يهد توخدا ورسول خدا واصحاب كرام وا ولياسي عنظام كي اطاعت ومحبت اختیار کر و کر بغیروسی لرسے خدا کویا نا بہت مشکل ہے۔ رسول کے وسیم سے اللہ تعالیٰ کو بہنچانا ا ورصما بہ سے وسسیلہ سے مصطفے مسلی اللہ علیہ وسلم کوبایا ا در ا ولیا دسکے ومسیلہ سے ولابیت صما بہ ورمول معنوم ہوئی۔ اگرچ مشرع را ہ مستقیم ہے اور اس میں امرونہی کا واضح بیان ہے لیکن صحبت میں بڑی "ا تیرسہے خلاصۂ صحبت صحبت رسالتما ہے۔ متنی حس سکے اثر سسے مثا تر موکومیت صى بركرام ميں المستقامت پيرا بوئی ١٠ صعابی كا لمضوع با يعدا قت ديتم ۱ حت دیشیو رببری کی اوراس سے بید بدایت کی ذمہ واریاں علماسے سپرد ہولیں قیامت یک وہی یہ کام انجام دیستے ہیں گئے ،الشیخ نی قدمسه كالمنبى فى احت مرمسلمان محد بيا لازم بي كرجس طرح خدا ورسول كالحا مرتلبت اسى طرح وفى وقت كى اطاعت كريس ا دراس كے ظا بر ہوستے ،ى اس مے سلد کی منک میں منسلک ہوجائے تولہ تعالیٰ اِنْ سُبُونُ الَّذِینَ ا تَسْبَعُوْا مِسِنَ الَّذِيْنَ ا تَسْبَعُوا لَ رَأُو الْعَسَدُ ابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْوَسُبَابُ وَ قَالَ الَّذِينَ ا تَبِعُوا لَوُ أَنَّ لَنَاكُنَّ وَإِلْمُنْتَبِيءَ مِنْهُمْ كَانَّبِرُومِنَا كُذُ لِكَ يُرِيعُمُ

اللّهُ أَعُى لَهُ مُرْحَسَرًا تِعَلَيْهِ وَمَا هُ وَمِنَا هُ وَيَخَارِجِينَ مِل بَ النَّارِد اور ول میں نیال کرسے کہ میں نے عہد کیا سبے خدا وم<u>صطفے</u> واصحاب وا وبیا د سے دراس ایٹ کواپینے سفر إطن مسمدیسے زاد داہ بنائے ڈارن تیسی کوا كَا تَوَلَّيْتُ وُمِسِنْ قَبُلُ يُعَذِّ بَكُوْعَذَا بَّااَلِيمًا قَالَ النِيصِ لِمُسْلِحِيهِ وَ سهد اللهُ وليكَاء صُعْدًا تَن لَا مطريق معرفت خاص وعام ا درالتركي عمر سے راہ حل میں خود کو فدا کر وینا اور معرفت طاہری حکم خدا دندی پہسہے ایت البة يُنَ عِنْدَ اللَّهِ الْارسُداقُ وَرُ إِن سِيدا قرار اور ول سِيدنْ كرااس کے لعد یک خکو ک فی و ین الله وائرة اسلام میں اسکے اور منحلے این ئــةُ المستريشُ بوسكَے كلمرُشها دىت سے دوما نى غنى سے ياک بوكر صحا بۇ كرام حنربث رسانيًا بسيسيدمصا في كرسته ادراس انتظاريس رجنت ستع كه الله كيك محم برا بن جان ومال كوراه فدايس قربان كر وي ا ورامس كي برسدے حق تعاسنے سے عاقبت کا موداکریں بک حشنی انحیام کو کی می دار سسے فائدہ ماسل كرستے ہيں اور جنت ميں اپنا كھر نباتے ہيں اور جسما نبت و ما دیشت سے نکل کر بیست حتیق را صل کرستے ہیں ۔ بشربیت سے بغیرینکے حتبقت كاكام نبيس بتناء درص نے بدكام كاميا بى سے كريا اسے بہيند كے یدے چین وسکون ماصل ہوگیا ا درمعرفت باطنی جوخداکی را ہے۔ اس کے بلسے ہیں یہ سمجھ لینیا پھ<del>ا ہمی</del>ے کہ اس راہ کی نسبت معرائے تعا<u>ئے سے نہیں ہے</u> بیکہ ا سے مرّا د جہا و اکبرے نفس وستیطان کے ساتھ۔ بیر کی تدبیرورمنمانی سے مالک کے لئے را ہ ملوک کا در وازہ بند شدہ جس پر خصوصیعت و ا ننفیاص کے پر دسے ہیں کھل جا آہے اورسالک اس ہی واخل ہوجا آ ہے۔ جویہ نہیں جانما ما ہبیت می کا می ادا نہیں کر سکتا اسے مسل

معشوق مراگفت که بنشین به درمن

مگذار در ول برکه ندا ر د بسسومن

سوائے انیارکوا فتیارکزاپر آہے اور ہو کھے الا بھش اسون النزون الن

مرکث نگان خبحرسب کیم را مرز ان ازغیب جائے و بیگراست

وَالْحَا فِيظُون لِحُدُ وْوِاللَّهِ وَبَيْتِي الْمُسُوُّ مِنْ يُرْتِي الْمُسَوُّ مِنْ يُرْتِدُ وَ اللَّهِ وَ بَشِيرَ الْمُسَوُّ مِنْ يُرْتِدُ حَ

# طرلق ببعيت

كرناص وعام برنما بست بيداور توبهُ والمستنفأ دكرانا اوركلاه ويناال باتوں کو اچی طرح معلوم کرنا چاہیے کہ اس کا حکم قاکید کا مل مے ساتھ ہے اوروں تطعی سے ا ب<u>ت ہے۔ جب جنگ احدی</u>ں نشکرامسلام کوٹمکست ہو کی تواک نها بت چست وچالاک ۱ وربها درمی بهسندایی جانیں را ۵ خدایس قربان دیں اوربیاس نبہا وست بہن کراپی نگام دنیاستے آخرست کی طریت موڈ کرعا ملكوت مين بهنيح سمين ورحعزت رسالماب ن تعليم الممت كم يستكسد تسيم كى اوركافر فالب أين منافق نوش ہوئے اور كافروں كى نوج يں ا سطير. صحابه بين بهنت نوف ومراس مقاكه يارب آخراب كيا بوگا تويدايت ْ مَا زُلَ ہُو ئَى وَ مِسَاكَانَ لِنَفْسِسِ اَنْ تَمُوْ مِسَّ الِّا بِبَارِذُ نِ اللَّهِ صِمَا بِرُحِلَ ہِو<u> کے</u> ا دراس پر زور وسیننے سلے کہ کا فرول سے جنگ صرور کی جائے دیر ن سنگے اسی وودان حبب الممیہ بن خلعت فوجی ومسنتہ ہمراہ سلے کونیکا ہرکشے اسسلام کی مد دسکے بیسے آیا تھا تواسی وقت اس سے فداری کا خطرہ تھ لیکن میدان جنگ پس اُ میدایی فوج سے کرسب سے آگے کا فروں کے مقا بربیرا یا در پرمنا فق تخوری دیر بیدمیدان چودکر مع ایست بمرابیول کے بماگ نکاد جس سے مسلما لوں کے قدم اٹھو کھو کئے اوران میں سے بھی کے فرار ہو کھٹے آخرمی ہر کومسکست ہوئی جبرئیل علیر السلام بیست ناص بَدُ اللَّهِ فَكُونَ اكْبُ وِنْهِ مِنْ بِيتَ كُرِيتِ و تَتَ كُلُهُ طِيبٍ يِرْ مَا يَا وَر

تُوبِ وَتَلْقِينَ كِي يَا يَهُا الَّذِينَ أَ مُنْوُا تُوْ بُوْ الِي اللَّهِ تَنْ بَدُّ نَصُنْ حَامِيتِ يس جعالَتُ دَامَتَ مُ تَنْ بَدُ وَالتَّارِئُبُ مِنَ الذَّ نُوْبِكُنُ لَوَ دُنْبَ لَبُهُ وَقُولِمِ ثَمَا لِيُ لَا تَقَنَّطُوْا مِسِنْ تَرْجَمُهُ إِللَّهِ اللَّهِ كَيْغُولُ الذَّنُوبَ وَنَبَ لَبُهُ وَقُولِمِ ثَمَا لِي لَا تَقَنَّطُوا مِسِنْ تَرْجَمُهُ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَيْغُولُ الذَّنُوب جَدِيثِعًا وقوله ثما لي وَارِنَ كَغَفّا رُحِينَ تَا بَ وَ أَصَسَنَ وَعَسِلَ صَالِحًا ہرایک نے تو بری پھر جاروں یار کھڑے ہو گئے اور مون کیا یا رسول النر ، میں بھی بیست کر لیس معنور مسلی النزعید وسلم سنے فر مایا تم تو بیست ہو سے کے ہو انهول نے بھرعرض کیا کہ یا رسول الندوہ مصافحہ تھا اوراس و قت یک علم بعیت نازل نہیں ہوا تھا اس کے بعد حصنور نے ان کو از سرنو بیست کیا اور کلاه عطاکی ا وربعض کیتے ہیں کر کلاه چہار ترکی عطافر مائی . حصرت امیب ا لمومنین ا بوبجه صدیق رمنی النّدعنه کوکلاه کنبذی عنایست کی کراس پین زه اور ترک کے گوشتے نہیں ہوتے اوراسے اول سے تیار کوتے ہیں اور معزمت اميرا لمومنين عمرمنى الترعثه كودو تركى كاده مرحمت فرمانى جربشى مبيب کی طرح ہوتی ہے۔ ا ورصریت ا میرا لمومنین عثمان رمنی النٹرعنہ کوکلاہ سرترکی عنایت فرما ئی ا ور امیرا لمومنین حضرت علی کرم النّد وجبه کوکلاه چهار ترکی عطاکی ا ودحفریت رسانست پناه مسلی النّدعیپروسسلمستے پیارول یار ول کنے فر ما یا که راش کویه تو پی سرسے نیجے رکھ کرسونا صبح کوج باست ظاہر ہوائس كوچيانا چانچه سب نے معنور کی ہرایت پرعمل کیا بعن پر کہتے ہیں کہ جاروں معزات معنرت على كے كھر جمع ہو كئے والتراعلم باالصواب اس كے بعد صریت رسانتیاب نے بھی فرما یا کہ تم مجی ایک ایک کرے ایسے کا آبابین كوميرى جانب سے بيت كرنا اور يركسلسله قيا مت مك جارى رہے كا ا وربیکم ابل ولابیت کے بیسے محضوص سیسے جن کی مسندا در سلسلهٔ نملافت

میری ہواس کے بعد پیم فرمایا کہ بیت ومسیلہ کا ہری و باطنی ہے جوعہدوا ثق کے ساتھ مستند ہوکہ کل جگ کر ناہے بینی نفس وسٹیطان کے ساتھ جہا د ، كركر وه تاك بين لكار بهنا ہے اور يہ جنگ في مسبيل الند كافروں ہے ہے ا دریہ خدا کے امریسے وولوں طریق سے ٹابت ہے اس نیت سے فاتھ يرُ عِيدَ الْحَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالِمَيْنَ رَبِّنَا بِنَعِيمِ ٱلْوَانِهِ وَٱلدَّحْلِنَ عَسَلَيْنَ رِيسَڪَدَا تِ الْمُنُونِ وَرِيشًا رُوْالْدِيكَا ذِ الْوَيُكَانِ اكْرَحِيْمِ عَكَيْنَا بِعَفُوالدُّنُوبِ - دَا لُعِصْيَانِ مَسَالِكِ يَوْمِرالِدِّ بِيْنِ بِالْغُضُيلِ دَا لُارْحُسَانِ إِيَّاكَ نَعْبُرُهُ بِالْعُبُقِ وِ يَتَوْفِئ كُلُّ الْارِحْسَارِن وَلِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ عَلَىٰ بَحِيْعِ اِلْاَعْدَاجِ وَالسُّنُكُ لِكُانِ ارِصُّ لِ نَاالِصِّلَ اطَا الْمُسُلِّقِيْتُ عَلَى َالْتَكُوحِيْدِ وَالْمُكِلُ فَ جَ وَالْوِيْكَانِ صِرَاطَالَّذِيْنَ ٱنْعَنْتَ عَلَيْحِنْءُ بِالْعِيدُا بِيَوَالِى سَبِيْلِاللَّهِ الجُنَانِ غَيْرِ الْمُنْصَنَىُ بِ عَكَيْهِمْ مِسِنُ اَصْرِلَ الصَّلَاكَ لَدَةِ وَالْبِرِدْعَةِ ةَ الطُّغْيَارِنَ وَلاَ المصنَّالِيْنَ مِسِنَ المَيْرِدُكِ وَالْكُنُواْ مِسِيْنَ اجَابَةٌ مِسِنَ الملَّهِ وَ دَ مَسُوْ لِيهِ مَشَوُ حَثَّ ا إِلَىٰ لِيقَاءِ الدَّيْخَانِ طريق بما سُ كُوْاكُول العظلك ملا فت ہرجہاریارا درخلق کی نظروں میں عزمت پریدا کرناا ورتمام احوال مع تعبہ معلوم كرنا بيا بيد . صبح كو بيت المال - عن غلة لهاس ا ورم تعيار جويدن كي طات كرين تمام نست كركوتقتيم كميا ا ورطرح طرح كے كبڑے ہرشخص كو دسيا اور خلفائے را شدین کو پیرائین مجست کہ عرب بیں لوگ چینے ستھے۔ اس بھاس كام بمياضًا دق واشها ومطلق ب كريه حصريت يوسعت عليه انسلام كايبناوا تھا جہب استندا دینگ ہیدا ہوئی تو کفار کی طرف متوجہ ہوئے۔امیہ نے سب سے بہنے جاکر ان سے جنگ شروع کر دی اس سکے بعد اس کی تمام ست كراسلام نے مدوكى اور فتے ہے آثار ظام بر بوسنے لگے. الصّالبالسس

بینانے کا ذکر اگر خلافت کے ساتھ مخصوص ہے تواس میں کمیار ا زہے ہیا۔ مثال كوسمها چاسيے بعد ميں بير حقيقت مان ليني جا ميے كد جب بادشا فإن جازي می کو کمی کام پرمتعین کرتے ہیں تو ہیلے خلعت پہنا تے ہیں اس کے بعد حکم ويته بن استنص كو نواز لينه كاعلم خلعت سے ہوتا ہے كه فلال بربا وشاه کی نوازش ہوئی ہیں اور اس کوخلعت عطا کی ہے جب با وشا دسے وہ خلعت ہے کہ رخصیت ہونا ہے تو اس سے حکم سے مطابق ابنی خدمت پر ما مور ہوجا آہے اورتمام رعایاب اختیار دست بسنته افان مے کر اس کے یاس ما ضرہوتی ہیں۔ اوراس کی اطاعت کرتی ہیں۔ حق تعالیٰ نے خاص باسپ پوطنرش دسالتما ب سے سئے مخصوص تھا ا نواع وا قسام سمے لطعت وکرم بمے ساتھ ا درچند نما ص د وسری تغییں بوآ یپ کی شایان شان تھیں اور کسی ا در كونه مى تهين آسمان سيع خوا جركانها ت وخلاصهٔ موجو دات پرا آريس ا در ام حمدا ڈسسے آتا ریں کرکوئی ان سے بے خبر مذر یا قولہ تعالیٰ عَالِیَا کُمُ شِیَا ہُ إمدة مسخطين قَارِسُتُ بُن قَ حَكُولًا اسَادِ رَمِسِنُ فِصَنَّةٍ وَسَعَّاهُ مُو اً دیده نوست ابًا طَلِمُدُدًّا دوسری ابیت کاسجنا بمی صرور *تسبیع که تھک* نے في إن ول من تعالى نه روح مثالي كو حقيقت مثال كر سا ته سخك أد وعلى ہے ۔ ایکٹی تہ بیٹ شکل وصورت عطائی اس سمے بعدصورت مثما لی بیشری کی پڑیا لاور و المام عظامیا ، مباس السور انعام عظامیا ، مباس السوتی وجیوانی پهنیایا ورمثال کو وبودين لايا نماوت فانه الا تو يهل ملعت ملوديها في دَارِيَّ أَاعِلُ فِي -الوُدُضِ خُلِينَفَة "نام إِإِ اجمام قبلسنے ارواح بوسكة اور اصام نے ارواح ست قوت مامل کی ا در د د نون کا ایک رنگ بوگیا ا در ایک بی مکم ماصل بوا ادواطا اجها دنا اجها دنا ار واحنا فرق مي سيت مكم ايك ا ور ما ميت ووسسدى

إِنَّ فِي جَسَدِهِ أَنِ أَى وَخَلْقًا مِسِنُ خُلِقَ اللَّهِ حَلَيْتُهُ كَلَيْنَةِ النَّاصِ ءَ لٰكِنَ لَيْسَ مِسِنَ النَّاصِ ول**ق يومشيده نے حيثيت حاصل كى توطا ہ**ر ہوگئ ا ورصبم کے گھریں رہنے لگی اس حکمت سے بہت سی حکمتیں اس کی آرائش ق یائیں۔ یہ بہ س گھر ہیشہ ایک مال ہیں نہیں رہائمبی بہاس شاہی پہنتا ہے اور كبمى كُلَاهِ فَعَرْقُولِ ثِمَا لَىٰ وَاللَّهِ مَجْعَلَ كَكُوْمِنْ بَسِنَوْ يَكُوْسَكُنَّا وَجَعَلَ كَصُيَ مِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَا وَبِيُوْتَا مَسْتَغِفُونَهَا يَوْوَظُفَيْكُوْدَ يَوْمُ الْتَلْعَيْكُوْ وبسنَّ اكْسُوَا فِهِكَا وَا وْبَارِحَا وَاشْعَادِ هَا اكْانْكَا وَمَشَاعًا الْحِلْبِ حِيْنِ اس بیں اقامت کر سکے اور بہبجان کرصبروقیاً عیت و ربطدا پمان کامل سکے میا: صلاح وفلاح يا فَى يُأَيُّعَا الَّذِينَ أَحَنُوْ الصِّيبُ وُ اوَصَابِقُ وُا وَرَا لِبِطُوْا ةَ ا تَنْقُوا اللّهُ كُعُلُكُوْ تَعُلِحُونَ بُوكِسنديهِ مَتَى رسولُ السُّرْصِلُ السُّرَعِيدُوا لِهُ واصحا بدکرام ومشا سخ عظام سیسے اس کی میر نوع کا ڈکرکا مل کیاجا چکا اسپ اس راه سلوک بین طالب سے قدم رسکھنے کا میسی طرافقریر سہسے کم جہلے مرت راه کوپہچاسنے . ور ولیشی اراوت سے اوراراوت کے دوراز ہیں ایک پیرک جانب سے اور دومرامر پر کی طرف سے . جب طالب صاو ق کسی ور دلیش سکے وا من اراو منت سسے والبستگی کا ٹوا کال ہوا وراس سے بیت ہونا جا ہیسے تو وہ ایسے ہر کو تلاش کرسے بوشر نعیت وطریقت وحقیقت ہے عنوم کا عالم کا مل ہو۔ اگر مر پرکوان علوم میں کہیں کو ٹی مشکل بیش آجائے تو وا بینے پرکا مل کی مد وسے اس شکل کومل کر سکے گا۔ جب کسی کوالیا ہیر مل جائے تو امسے چاہیے کر اینا وست ارا دست اُس کے دا من سے کمی عدان مرسے . اور جب یہ مرید دردین کی نظریس می طور پر آماسنے گاتودہ اس كو تبول كركے كا- اسے مجب الم كا بوكدا را وت كسى پير كے جسم ومورت

رمو تو ت نہیں کیونکہ یہ ودنوں موت کا مز ہ چکیں گئے اور ایک دن گل کر ریز ہ مِن ه به جائيس سَحَهِ. ابنَكَ مَيْتِ قَ ابنَّهُ عُنَّهُ مَيْتِي نَ . وجِ وظا مرى جما في يس سوز و ماز ا ورزیب و زینت پیدا کرنے والا کوئی ا ور<sub>یک س</sub>ے اس بات کوا یہے سمجو مرمتناطیس ایک بچر<u>ہے</u> اور زبگ نگا ہوا تو کا بیر و و نوں چیزیں کتبیت ہیں اور طا ہریہ یا ت یا لکل معنوم نہیں ہوتی کہ ان میں کیا منامبت ہے۔ حب مقناطیس تحرک ہوتا ہے تو او کا بھی اُس کی کشش سے حرکت کر تلہے اور ذی روح ہو ہا گا ہے۔ اگرچہ ہیر و مریدایک ہی قبیلہ کے بیں میکن ہیریں ایک ایسی ا بیت ہے کہ مر پدکوا پن طرف مینی ہے ا ور داہ سلوک اس سے پیکھولتی ہے معلوم ہونا چا ہیے کہ فرشد میں طرح مکم کرسے مرید اس پر اسحامی عمل ارے اور اس کے بیدعشس طریقیت کرسے قال ایما گرالٹا جلق مجف جنس بُنُ مُحَتَّدِ نَنَ يُتُ ٱنْ اَغْتَشِلُ عَسُلُ الْفُقَدُ ادِ مِينُ جَمِيْعِ ارْشَيْفَ إِلَى لَ ذَهُ بِي مَا يَعَدُّ بُا إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ وَدَ مَنْ لِيهِ لَيْن جِبِ اس طرح مستى طريقيت بوجائے توسکے اَلْحَسُدُ للَّهِ دَسِّرِالْعَا لِکَسْدُ کَا اَسْدُیٰ اَلْکَدِیْ اَسْدُیٰ کَا مُعُونَ الْاَ وُلِياء بِنُورِ تَجُلِياً تِبَحَالِه بِتَوْلَوْ الْمَالِ وَالْجَاءِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّيَلَاهُ تَدُكُ الحَدُّ نَيْبًا رَاسٌ كُلِّ عِبَاءَةٍ وَمَانَعُهُ وَالْآلِدَاهُ قُولِه تعالىٰ مَثُلُ يُعِبُاه ِى الْكَذِينَ اسَسَرَ فُوْاعَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَوَتَقَنَّطُوُا حِينُ تَحْسَةِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُينِ اللَّهُ نَوْبَ جَرِيتُنَّا إِنَّهُ حُسَّا الْمَسْفَقُ لُ التَّحِيمُ مِهَارِيار ول يسسه طائب بس كمسلسله سهمسلك موتو اس کے طریقے انمتیار کرسے . سروار ہرولی معٹرمت علی ہیں چنا نبچہ ارشاد بواكر وَانَهُ لَكُ أَنَّ احْدِينُ المُنْ صِنِينُ وَاحِدًا هُوَا لَمُسْتَقِينَ اسَدُ اللَّهِ الْعُالِبُ مَوْلُونَا دَسَتِيدُ نَا عَلِيُّ ا بُنُ أَ إِنْ طَالِبَ ا مِمَا مُسَاحَتًا مِينُ قِبُلِ اللَّهِ دَمُهُ لَمَ

وَ مِسِنُ بَعْدِهِ سِيلُكَةِ الْحَسَينِ وَالْحُسَيْنِ وَكُمْيَتُلِ ابْنِ ذِيَادٍ وَحَواجَ حَسُنِ الْبُصَي يِ الى الخرم كريه خلقا وما لبدين ا در ان كامسلسله معرف بهوا اود تضربت سيدالطائفين ابوالقاسم نواجه مبنيد يمس بهنيا. صرمت واللنے ط حصرت محدمصطفے صلی الترعید وسلم کا از مسرنوا میائے کال کیا اوراس سے و كى اقامست مين تقويت پيدا ہوئى اور يرسسند أج يك قدم برقدم ميل را ، درمیلما رسیسے گا. شجرهٔ ولایت بوایک عظیم درخت کی صورت پس نمودارہو اس کے تخرسے اور اس کے تنے اور شانوں محرشافوں کی شاخوں کا سب بهان کیا جا چکا اصحاب تورسالتما سیسے پیچے ا در ابل دلایت اصحاسی و مص صلى الترعييه والموسلم ك يبهدين اوداس ك بعدائف واست تمام مشأ ان کے بیجے رہ کر آسنے والی شہوں کی بیٹوائی ورہنما لی کمریں کے۔ سالک ا دراس کما مبرا کیس مطالعه کرستے والار وزائداس کومطالعهیں رسکھے ا در اسینے مال کو اس کی ہدایا ت سے مطابق بنائے۔ جو تول موافق ما اسنے اسے چھوڑ وسے اور جس سے فیمن نمایاں ہوتا ہو تکھے کہ بعد میں اسنے والوں کے کام اسٹے گا وراینا حال قدما رکے حال کے مطابق كرسك تواس كاحال وومسرول كمي حال كى اصلاح كميسي منونه بن جائے گا آخری منزل پرسید اور ابتداستے کا رسیسلہ معرفت کی تمام كريول كوايس ميں الائے ركھنا سے اور واضح بوكراب تمام سفيرول كو تغفيل كيرما تقدا ورنها بت فيح ترتيب معرمن تتمرير مين لايا مِنا لاستهد

#### ربشيواللوالتَّحُلبِ التَّحِيمِ و

# منجر م<u>ا ئے خلافت</u>

(۱) شجرهٔ مَلا فت پیران شطار نما ندان عشقیراً تش خار ایسهے و نسبت نقیر ما جي حميدعرف مشيخ محدغوش بجفرت سلطان الموحدين سيريخ كلهود طاجي تفنور قدس الندمرة العزيزان كي نسبت محصرت شاه ابوا لفتح بدايت التُدميميت قدس سره سعدان کی نسبت حضرت سینن قاصن الشطاری قدس منره سیعدان کی نسبہت صزمت سیسنے عبداللہ شطار قدس مرہ سسے ان کی نسبہت حصرت سینے محدعارت قدس سره سيعدان كى نسبت حزبت يشخ محدعاشق قدس سروسے ان کی نسبت معزمت سینے خداقلی ما وراءالنہری قدس مسرہ سے ان کی نبست معزمت مشيخ ا بوالحن فرقا فی قدس سره سیے ان کی نسبیت معزمت ا بوالمنظفر مولاً ا ترک الموسی قدس مسروسیے ان کی نسبست معنرت سیسنے خواجہ اعزعسشتی قدس مرہ سنے ان کی نسبت معنرم*ت خواج محدمغربی قدس سروسسے* ان کی نسبت حزرت سلطان العارفين خواجه بإيزيدلبيطامى قدس مره يسيدان كي نسبست معتریت ۱ مام مبغرمها و تی رمنی النّرعزسند ا ن کی نسبت معترمت ۱ مام بحدیا قریفی کم عندسيان كى نسبت حضرمت ا مام زين العابدين رحنى الترعندسيسي ال كى نسبت حفرمت امام حمسين شهيد و نشت كربلا رمنى الترعذسسے ان كى نسبت حصرمت امیرالمومنین شاه مردال علی ا بن ا بی طالب رمنی الترینه سید این کی تشبیت صنرت رمانت يناه احد مجتبئ فمصطف مهلي المدعليد وألروسلم (۲) شجره نملانت پیران میشت قدس المتُدا سراریم نسبت فقرماجی حمید عرف سيشنخ فحد فؤمث محبزمت سلعان المومدين سيشيخ نلهود ماجى حفنود قديم بر

ن کی نسبت حضرت شاه ایوالفتح بدایت النّد سرمست قدس سره سه ان کی نسبه صرت یشخ قاضن النظاری قدس سرمسسدان کی نسبیت صرب<sup>س</sup>نی محداین خیا قدس سره مسعدان كالبيت حفرت يمنى الاسلام قدس مره سعدان كي نسبب حزت شيخ حسام الدين مانكيورى قدس مسره سيسران كي نسبت معزت شيخ لو، تطب عالم قدس سره مسعدان كي نسبت صربت سنيخ علا والحق لا بوري قدس سے ان کی نبیت حفزیت یشخ اخی سراج الدین عثمان ا و دہی قدس سسدہ سے ان كى نسبت معزبت سلطان العوفية شخ نظام الدين ا دلياً قِدس مسعده سسعان كى النبيت حزرت شنخ فريدالدين شكركنج قدس سره سيران كى نبيت حزرت نواحب قطسب الدين مبختيا ركاكى قدس مرحسيص ان كى نسبست صنرست سلطان الهندنواج معين الدين مبشتى قدس مرمست ان كى ننببت صرمت خوا مبرعثمان كارو في تدرُ سره سیے ان کی نسبت صربت خواجہ حاجی شرییٹ زندانی قدس مسدھ سے ا ن کی نسبت صربت نوا جرمو و وحریث تی قدس مسرصیدان کی نسبت صرت نواجريوسف حيثتى قدس مسده سعدان كى نسبت معزمت خواج محدث قدس مترة ان كى نسبت معزت نواجرا حدقطب الدين ميثتى قدس مروسے ان کی نسبیت صزیت نوایم ا بواسیا تی چیشتی قدس سره سسے ان کی نسبیت حضرت خوا جهمشا دا بواسماق ملوی دینوری قدس سره سیسه ان کی نشبت حضریت خواجه بهبيره البعرى تدس مرهسيدان كى سنبت حفرت نواج مذيغ مرحثى كدس سره سنے ان کی نسبت مضرت سلطان ابرا ہیم ا دہم قدس سسے ا ن کی نسبت معزرت خواج فعنیل بن عیامن قدس سره سیدان کی نسبت حصرت عبدالواحد ابن زبدقدس سروسيه ان كى ننبت معزت نواجرس لصری قدس مسره سے ان کی نسبت حضرت امیرالمومنین شاه مروال علی ابن!ی

طالب رمنی النّرعنہ سے ان کی نبست مصرت محدّ مصطفے صسیلی النّرعلیب ر وا کہ وسنم سے .

(٣) الصنّا شجرهُ ملافت بيران چينت قدى النّدا برام نسبت فقيرحقيرها جي حميد عرف شنع محد غوشت تجعزت سلطان الموحدين شنح ظهور حاجى مفنود قدس سره ان کی نسب*ت حفز یکی ابوا لفتح بر ایت اکترسرمست قدس مرسط*ان کی نسبت حفرت شیخ قامنن قدس سره سیدان کی نندبت صنرت میران سیدزا بر قدس سدهٔ سیران کی نسبت معترست پسخ عیسی جونپوری قدس سرصسیدان کی نسبت معترست یشخ فتح الند بیشنی قدس مرضی اِن کی نسبت صربت سینن عمددالدین شها سب ناگودی قدس میره سیے ان کی نسبیت معزت سیسنخ نعیبرالدین محمودا و د ہی پراغ قدس سره سے ان کی نسبت مصریت شیخ نظام الدین ا ولیا د قدس مرہے ان کی نسبت معزت شنخ فریہ شکر گنج قدس سرہے ان کی نسبت معنرت نواج قطیب التی والدین قطیب و بل قدس سده سیسے ان کی نسبت معزمت نوام معین الدین حیثتی قدس سره سسے ان کی نسبت صرّست نواج عثمان بإرو نی قدس سره سسے ان کی تنبیت معزمت ماجی شربیث زندا نیسسے ان کی نسبیت معزمت نواج مود و دمیشتی قدس سرہ سسے ان کی نبیت معزمت خواج پوسعٹ میٹنتی قدس مرہ سے ان کی بنبیت مسارت نواج مدحیثتی قدس سی ان کی نسبت معزیت نواجه احدثیث قدس سرا ان کی نبیت معزرت خواجرا بواسلی میشتی قدس میره سیسے ان کی نسبت حفرت خوا جرممشا دا بواسحاق علوی و بیزری قدس م<u>روسسے</u> ان کی نسبست صخرست نواج بہیرہ البعری تدس سرہ سے ان کی نسبت معزشت نواج صدرالدین مذيفهمرعتى قدس مره سيعه ان كى نسببت معزست نوا جسلفان ابرابيم اديم

بنی قدس سره سے ان کی نسبت حضرت نواج ففیل بن عیا من قدس سرة ان کی نسبت حضرت نواج فسیل بن عیا من قدس سرة ان کی نسبت حضرت نواج سنبت معزت نواج حسن سنبت معزت نواج حسن بناه احدا بن زید قدس مره سے ان کی نسبت حضرت امیرا لمومنین شاه مردا ان علی بن ابی طالب رحنی الله عنه سے اور ان کی نسبت حضرت و سالت بناه احد مجتبی محدم صطفے علی الله علی واکم کی سنبت حضرت و سالت بناه احد مجتبی محدم صطفے علی الله علی واکم کی سے .

(مم) شجرهٔ خلافست پیران فرووس قدس النّدا سرادیم نسبت نقیرحاجی ثمید عرف يشخ تحمدغوشت تجغرت سلطان المومدين مشيخ كلهود ماجي مطور قدس مره ان کی نشبہت معزرت شیخ ا بوا گفتے ہرا بہت النّٰد سرمسیت تدس سرہ سیعدا ن کی نسببت حفزتت سيشنخ محمدقامنن قدس مرصسصان كى نسببت سيننح ايوب كمابى قدس سره سے ان کی نسبت صرت سیسنے تحدمبرام بہا دی قدس سرہ سے ا ن کی نسبیت مصرمت سینے حن ا بن حسین مغربی شمس ملجی قدس مسرمسسے ا ن كلنبيت معزبت يشخ منطغرشمس لمبنى قدس سروسسے ان كى نسببت معزمت يشنخ مثرف التی والدین احمدیجی منیری قدس مرصست ان کی نسبت حفزیت نواجمین الدین فرد وس قدس مرهسسے ان کی نسیست حفزست رکن الدین فرووس قدس میره سے ان کی نسببت معزمت فواجہ بردالدین سمرقندی قدس سرصے ان کینبت معزرت نواج مبیعث الدین با فرزی قدس مره سیسے ان کی نسبت معزرت نجالدین كراى قدس مره سے ان كى ىنبىت معزمت مشيخ منيا دالدين ابونجيب قدس مر سیسے ان کی نسببت حصرت شنخ و چہرالدین ایوصفی قدس میرہسسے ان کی نسبست مصزت سيشنخ فحارابن عبدالترا لمعروف بهويه قارس مروسيع الناكى لنببت حنزمت مشيخ احداس و ديؤرى قدس مرهسسه ان كى بنببت حنرت خواج ممشا د علوی دینوری قدس مسره سسے ان کی نسبت معترت خاج مبنید

بغدا وی قدس سره سے ان کی نسبت حفرت نواجه سرّی سقطی قدس سره سے ان کی نسبت حفرت امام عی اللہ وان کی نسبت حفرت امام عی موسی رضا رضی اللہ وانہ سے ان کی نسبت حضرت امام موسی کاظم رضی اللہ وانہ سے موسی رضا رضی اللہ وانہ سے ان کی نسبت حضرت امام موسی کاظم رضی اللہ وانہ امام دین رضی اللہ وانہ میں رضی اللہ وانہ میں رضی اللہ وانہ وان کی نسبت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ وان کی محمد باقر رضی اللہ وان کی نسبت حضرت امام حسین شہید وشت کر بلارضی اللہ وان کی کسبت حضر ت رسا است بنا ہ المحمد مجتبے محمد صفیفیا صلی اللہ وان کی کسبت حضر ت رسا است بنا ہ المحمد مجتبے محمد صفیفیا صلی اللہ وان کی کسبت حضر ت رسا است بنا ہ المحمد مجتبے محمد صفیفیا صلی اللہ وان کی کسبت حضر ت رسا است بنا ہ المحمد مجتبے محمد صفیفیا صلی اللہ وان کی کسبت حضر ت رسا است بنا ہ المحمد مجتبے محمد صفیفیا صلی اللہ وان کی کسبت حضر ت رسا است بنا ہ المحمد مجتبے محمد صفیفیا صلی اللہ وان کی کسبت حضر ت رسا است بنا ہ المحمد مجتبے محمد صفیفیا صلی اللہ وان کی کسبت حضر ت رسا است بنا ہ المحمد محبت اللہ وان کی کسبت معشر ت رسا است بنا ہ المحمد محبت اللہ وان کی کسبت معشر ت رسا اللہ وان کی کسبت میں اللہ وان کی کسبت وان کسبت وان کی کسبت وان کسبت وان

مون شیره نملافت پیران مهرور دیر قدس النّدا مرام نسبت نقیرها جی همید مرف شیخ محمور قدس مرو مرف شیخ محمور قدس موصدان کی مرف شیخ محمورت شیخ ابوا نقع برایت النّد مرصت قدس سرصدان کی المبت صفرت شیخ رکن الدین قدس مروس ان کی نسبت حضرت شیخ رکن الدین قدس مروس ان کی نسبت حضرت شیخ رکن الدین قدس سروس ان کی نسبت حضرت می فدوم جها نیال سید مبلال بخی ری قدس سروست ان کی نسبت حضرت مخدوم جها نیال سید مبلال بخی ری قدس سروست ان کی نسبت حضرت مخدوم جها نیال سید مبلال بخا ری قدس سروست موست مورت معرف الدین ابوا لفتح بها کوالدین قدس سروست مورت مورت می نسبت حضرت شیخ کمن الدین ابوا لفتح بها کوالدین قدس سروست ان کی نسبت حضرت شیخ ابوالونفنل بها کوالدین در کریا متی نی قدس سروست ان کی نسبت حضرت شیخ ابوابر کات بها و الدین ابور می قدس سروس و دوی قدس سروست مورت شیخ صنیا والدین ابوخیب سهرور و می قدس سروست ان کی نسبت مصرت شیخ صنیا والدین ابوخیب سهرور و می قدس سروست ان کی نسبت مصرت شیخ صنیا والدین ابوخیص قدس سروست ان کی نسبت مصرت نواجر وجیهدالدین ابوخیص قدس سروست ان کی نسبت مصرت نواجر وجیهدالدین ابوخیص قدس سروست ان کی نسبت مصرت نواجر وجیهدالدین ابوخیص قدس سروست ان کی نسبت مصرت نواجر وجیهدالدین ابوخیص قدس سروست ان کی نسبت مصرت نواجر وجیهدالدین ابوخیص قدس سروست ان کی نسبت مصرت نواجر وجیهدالدین ابوخیص قدس سروست ان کی نسبت مصرت نواجر وجیهدالدین ابوخیص قدس سروست ان کی نسبت مصرت نواجر وجیهدالدین ابوخیص قدس سروست ان کی نسبت مصرت نواجر وجیهدالدین ابوخیص قدس سروست ان کی نسبت مصرت نواجر وجیهدالدین ابوخیص قدس سروست ان کی نسبت مصرت نواجر وجیهدالدین ابوخیص قدس سروست ان کی نسبت مصرت نواجر وجیهدالدین ابوخیو الدین ابوخیو الوین ا

صزت سینے نحدالمعروف بہویہ قدس سروسے ان کی نسبت معزت پینے احد
اسود ویؤدی قدس سروسے ان کی نسبت معزت ممشا وعلی ویؤدی قدس سر
سے ان کی نسبت معزت سیدالطالنین ابوالقاسم فواج جنید بندادی قدس سروسے ان کی نسبت معزت نواج مرسِرّی سِقطی قدس سروسے ان کی نسبت معزت فواج مرسِرّی سِقطی قدس سروسے ان کی نسبت معزو ف کرخی قدس سروسے نان کی نسبت معزت فواج وا کو د مل کی قدس سروسے ان کی نسبت معزت فواج موائد و مل کی قدس سروسے ان کی نسبت معزت فواج میں بہت معزت ان کی نسبت معزت امیرا لمومنین معروب نواج میں ایک سبت معزت احد میں الله منین میں میں الله میں میں

رحمت الدوس مسده سے ان کی تسببت مفترت سیم عمر فلاس مسره سے ان کی تسببت مفترت سیم عمر فلاس مسره سے ان کی تسببت مفترت سیم عمر فلاس مسره سے ان کی تسببت مفترت سیم می مسبب مفترت سیم می مسبب مفترت سیم می تسبب مفترت سیم می تعدس میره سے ان کی تسببت مفترت سیم واددی قدس میره ان کی تسببت مفترت سیم واددی شیم واددی قدس میره ان کی تسببت مفترت سیم واددی شیم واددی شیم واددی شیم واددی قدس میره واددی شیم واددی شیم واددی شیم واددی شیم و میره واددی قدس میره و میره واددی شیم و میره و میر

سے ان کی نسبت معزمت شخ منیا والدین ابوسخیب سہر وروی قدس سروسسے ان کی نسبت معزمت سٹینے وجیہہ الدین ابوصفس قدس مرہ سسے ان کی نسبت

ان می مسبعت مسترک برخ مربیه الدین ابو مسی مدن کو مست مسترک این از می مسترک این از می مسترک این این می مسترک ای مسترست مشیخ محدالمعرد من بعرید قدس مرصیصه آن کی نشیعت معترک احدامود

وینوری قدس سره سے ان کی نسبت معزت شیخ ممشاد علوی دینوری قدس سره ان کی نسبت معزت خواجر جنید لبند اوی قدس سره ان کی نسبت معزت خواجر معروف کرفی نواجرسی سره سے ان کی نسبت معزت خواج معروف کرفی تدس سره سے ان کی نسبت معزت خواج واؤد طائی قدس سره سے ان کی نسبت معزت خواج معزت خواج معزت خواج مندرت خواج نسبت معزت نواجر مبیب عجی قدس سره سے ان کی نسبت معزت نواج میں بیرہ سے ان کی نسبت معزت المومنین شاه میں بھری قدس سره سے ان کی نسبت معزت المیمنین شاه میان علی این ابی طالب رمنی الند عندسے ان کی نسبت معزت سید میران علی این ابی طالب رمنی الند عندسے ان کی نسبت معزت سید میران علی این ابی طالب رمنی الند عندسے ان کی نسبت معزت سید میران ای طالب رمنی الند عندسے ان کی نسبت معزت سید میران ای طالب رمنی الند عندسے ان کی نسبت معزت سید میران ای طالب رمنی الند عندسے ان کی نسبت معزت سید میران ای طالب رمنی الند عندسے ان کی نسبت معزت سید میران ای طالب رمنی الند عندسے ان کی نسبت معزت سید میران ای طالب مصطفی الندی الله وسلم سے ا

(٤) ثجرهٔ خلافت پیران قا دریه قدس النزامزام سنبت فیرما جی میدعرت شیخ محد فوٹ سجھ رست سلطان المومدین شیخ ظہور ماجی معنور قدس میرہ ان کی نسبت میری محدوث سجھ رست سلطان المومدین شیخ ظہور ماجی معنور قدس میرہ ان کی نسبت حضرت شيخ ابوا نفتح بدايت الترمرمست قدس سرهست ان كى نسبت حنرت سيشنح محدقامنن شطارى قدس سروست ان كى نسبت معنرت سيسى عبدلوا ب " ما دری قدس سره حسیران کی نسبیت معنریت پیشخ عبدالدیوف تیا دری قدس سره سے ان کی نسبت صفرت سنین محمود قا دری قدس میرهٔ سے ان کی نسبست - بے ان کی نسبت صفرت سنین محمود قا دری قدس میرهٔ سے ان کی نسبست مضرت سيسنح ببدا لنفارميديتي قدس مره سيسان كي نسبت معنرت سينح محد قا دری قدس سره سے ان کی مندبت صرت یشنج علی سین قدس سده سے ان کی نسبت مفرت سیسنے مبفراح رسینی قدس سرہ سے ان کی نسبت حفرمت پشنخ ؛ برانجیم صینی قدس سره سسے ان کی نسبیت شنخ عبداِلندحسینی قدس سروسے ان کی نسبت مفرت سیسنے عبدالرزاق قدس سروسیے ان کی نسبت حفرت قطب الاقطاب غوشت الامسلام سيدمحى الدين عبدا لقا ورجيلا في قدس سده سعدان کی نسبت حضرت قطب الاقطا مب غوش الاسلام ابوسعیدبن مبارک

شره فلافت پیران طیغوری المعووت مراری قدس النیزا مرادیم نسبت فیر میرم ماجی صغیری میرماجی جمید مرد ماجی صغیری میرماجی جمید مرد الله مدین شیخ ظهور ماجی صغیری میره ال کی نسبت حزت شیخ ابوا لفتح بدایت الند سرمست قدس سره سے ال کی نسبت حفرت شیخ محمد قاضن قدس میره سے ال کی نسبت حفرت شیخ می الین ما کیوری قدس میره سے ال کی نسبت حفرت شیخ می الین ماه مدار قدس میره سے ال کی نسبت حفرت شاه بدیل الدین شاه مدار قدس میره سے ال کی نسبت حفرت شیخ طهور شامی طیغور قدس میره سے ال کی نسبت حفرت شیخ عبدالند علم حفرت شیخ عبدالند علم و ارمحمد مصطف صلی الند علیم و الم و تعمل میره مصطف صلی الند علیم و الم و تعمل میره مصطف صلی الند علیم و الم و تعمل میره مصطف صلی الند علیم و الم و تعمل میره مصطف صلی الند علیم و الم و تعمل میره مصطف صلی الند علیم و الم و تعمل میں الدین شامی قدم میں الدین شامی قدم میں الدین شامی قدم میں الدین الدین شامی قدم میں میره مصطف صلی الند علیم و و الم و تعمل میں الدین الدی

صدیق رمنی النیرعنہ سے ان کی نسبت صنرت رساتھا ہد اصحد محیظے صحی النیر عبیہ واکر وسلم سے -

تجرهٔ خلافت بیران ا دیس قدس النّدا سراریم سنبت نقیر صاحی حمیدعرف يشخ فحديؤت سجعزت سلطان المومدين يستح ظهورحا جي معتور قدس سره ال كالسبت معزست شخ علی شیرازی قدس مبرهسسے ان کی نسبیت معزست بینخ عبدالنرمعری قدس سره سسے ان کی نسبت حفرت خواجرا دلیں قر نی رصی التُدعنہ۔۔۔ان کی نسبت مضرست احبرمبني محدمصطفي صلى الترعليدوا لرصلم سي (٩) شجرهٔ ملافت پیران فرووس قدس النّدامراریم نسبت فقیرحقیرط جی حمید عرفت مشيخ عمد يؤدث مجعزت سلطان الموحدين يشخ كطبودحاجى حنور تدس مسسره ان کی نسبت حنرت پشنخ ابوا نفتح برایت النگرسرمست قدس سرهسیدان کی نسبت صربت یشخ کریم الدین ۱ دوبی قدس سره سیے ان کی نشبست صنرست یشخ جمال الدین ۱ و د بی قدس مسرصست ان کی نسبت بعنرست سیسی محدملاقدس مسر<sup>و</sup> سست ان کی سنبت مصربت علا برايوني قدبس مهره ست ان كي نسببت مصربت سيسح شرف الدين بیمیٰ منیری قدس میره سیسے ان کی نسبت حفریت شیخ نبمیب الدین فرد وسی قدس سرہ سے ان کی نشبہت حفزمت ۔ شنح رکن الدین فردوسی قدس سرہ سے ان کی نببت حفرت شنخ بدرالدين سمرقندي قدس سروسه ان كي نسبت حضرت خواب سیعث الدین باخرزی قدس سره سسے ان کی نسبت معٹریت خوا جرنجم الدین کبڑی 'فدس مروسے ان کی نسبہت معربت شخ منیا دالدین ابوسجیب تدس سرہسے

مدن مروست ان می سبب سرمت بن می میم الدین ابوصنی قدس مروست ان کی نسبت حنرت ان کی نسبت حنرت مشنخ وجبه الدین ابوصنی قدس مروست ان کی نسبت حنرت شنخ احد می نسبت معنرت شنخ احد می میره سیست ان کی نسببت معنرت شنخ احد

اس و دینوری قدس سره <u>سسے ان کی نسبت صغرمت نوا جم</u>شیادعلوی و پنوری

قدس سروسيسدان كى نسبت معترت يشخ السشيوخ رئيس القوم خوا جرمينبر بغدادى قدس سرهسستان کی نبیت حزیت توابه سری مقطی قدس سرصست ان کی نبیت حزیت نوا به معروف کرخی قدس سرصید ان کی نسبت صربت نواج جبیب عجی قدس مره سے ان کی نسبست حزبت نوا جرمن لھری قدس سرہ سے ان کی نسبت معزبت امیر المومنين على دمنى التُدعِدُ سيدان كى نسببت حضربت فحمصطفي مسلى التُدعبُ والهولم سي (۱۱) شجرهٔ خلافست پران میدعلی موحد ربا نی قدس التّدا مرادیم مسْبب فقرحقیر ماجى تميدعروت يشنح تحدغوست مجنرست سلطان المومدين يشخ ظهودماجى حفورقدس مره ان کی نهبت حفرت شخ ابوا نفتح بدایست النّدمسرمست تدس مرصیت ان کی نسببت منربت شخ ممدقامن قدس سرصست ان کی نسبست صربت شخ عبدالتُدشطار تدس مرهست ان کی نسبت حرمت میدما واست بیدعلی موحد قدس مره سسے ان کی ىئىبىت مىزىت يشخ زين الدين نوادزمى قدس مرمسى ان كى ىنىبىت ھنرىت سىد السا داست سيدعبدالرحن تدس سروسيسان كى نسبست مصربست جمال لدين فحواصفها في قدس مسروسیسے ان کی نسبست مضرمت شنے عبدالصمدنظری قدس مسرحسسے ان کی مبت صنریت پشن علی مرحثی تدس مرهسست ان کی نسبست صنریت پشنج شہرا سیالین مهرودی قدس سره سسے ان کی نسبت معترمنٹ شنے صنیا دالدین ابوالنجیب مہروردی قدس سر سسے ان کی نسبت حضرمت شنح وجہمہ المدین ابوطفص عمرانسپرور دی قدس مہرہے ان كى نىبىت حنریث شنح محد بن عبدالنزا لمعروف بجویر قدس مدهست ان كی نبیت صربت شنح احدامود وینوری قدس مروست ان کی نسبست معزبت شنح ممشا دعلی دینوری تدس سره سے ان کانسبت حضرت خواجر مبنید بندا دی قدمسس سرسے ان کی نسبت صریت نواج مسری متعلی قدس مرہ سسے ان کی نسبنت معنریت نواج » معروت کرخی تدس سروست ان کی نسبت حضرت امام وا وکوطا کی تدس سرو

سے ان کی نسبت بھٹرمت نواجہ مبیب عجمی تدس مرصیصان کی نسبت معٹرت نواج مس ہجری قدس سرصیصے ان کی نسبت معٹرسٹی لمومنین علی منی النیخیصے ان کی نسبہت بھٹرمت خواجہ کا نماست فالعمر موجودات محدمصطفے ملی النمیم واکہ دسم

# وه باطنی علاقتین حوقفیر کوریاضا و مرکاشفایس عطابه ویس

پر و هٔ سراوقاست عزست سے معززین سفے اس پیجاره کوسر طبٰدی بخشی ا ور خرقه خلا دنت عطا فرمایا ا ور ا پنامها نشین مقردگیا ، وارست نبی بنا دیا جس طرح پیران ظاہر استنے مریدین کومربلند کرستے ہیں اسی طرح مرشدین ابل وصال نے اس مالب إراه برابيت كوعزت كبنى اور خلافت ولغت على فرا في . (۱) ممكاشفه سب سد بهد صربت سلطان العارفين فواجر بايز بربسطا مكل مرونے شریت قبولیت سے مشروث کیا ۔ اس ملسدیس یہ بات ومن کشین رہے که مصریت سلطان المومدین شنح ظهورما جی معنور قدس سره سفیراس فرر هٔ ناپیرکو فلافت سسے سرفرازگیا ا درما نب کومہتای تلعهٔ بیا دمیرا تقرد کرسکے یہ محکم ویا کم یهاں نملوت زا بدانہ میں مشنول رہو۔ اس نقیرسنے معزت کے حکم کی تعبیل کی . ا ورقله کے قربیب وریائے گئاکھے کنا رسے ایک سال خلوت میں رہے ۔ سال کے ہوٹر میں ایک شخص آیا اور کہنے نگا کہ جھے بیت کر بو . فقیر نے بہت معذرت کی دیکن وہ نہیں مانا آخریں سنے اس کو بعیت کیا۔ یہ بیعت عین مالت ریامنت میں نملل انداز ہوئی سر میں در د ہما میں سمے نتیجہ میں بین ماہ کک بیے حصوری رہی تر، س سال کوگزار کر و و سرسه سال بیار سال کی نیست نموت کی .ایجی چرماه ہی ہوئے تھے کہ چوایک شفس باعقا دکائل میرسے پاس آیا اور جھ سے بیت

بوسنے پر اسرار کرنے لگا۔ اس نقرنے بید انکارکیائین وہ باز نرایا توجبورًا ہیں نے نسسے بعیت کرایا چنانچه پیمراس طرح سریس در د موگیا جس طرح بہیے ہوا تھا۔ اب لینین ہوگیا کریہ فقر بیت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد بھرکسی کو بعیث نہ بروں گا. اس بات کوایک سال کا مل نہیں ہوا تھاکہ دل میں خیال ہوا کہ اکثر بوگ بیت کرتے بیں دیکن ان کو کوئی پریشا نی لاحق نہیں ہوتی مگر مھے تکلیف بہنچتی ہے آخر کیا و جر ہے پر وہ عنیب سے ما تعنب لاریب نے خبروی کہ وہ صرف رسم ا واکر ہے ہیں الا ان سے بیست ہوکر ہوگوں کوفیض نہیں ہوتا ا در وہ ظاہری پیرکسی مرید کا ہارا ٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ جن سمے اندرمریر وں کا بارا ٹھانے کی توست نہیں ہوتی۔ بس اسب پریقین ہوگیا کریہ فقیر حقیرا مجی شایان ولایت نہیں ہے اس بیسے آئندہ کی کو بیعت نہیں کرسے گا یہ لیخہ عزم میں نے اسینے دل میں کیما ا وررصنیت بالٹر مشغول ریاصنت بوگیا ، ورنفس کویس نے یہانتک سرا دی کرا تھ ما صیےووران مردن سول مرتبه کمی ناکھایا. انتلائے ریا صنت ہیں پھرا کے سیدمیج النسب میرسے یاس مرید ہونے کی عرص سے آیا تواس کو فقیرنے یہ جواب دیا کہ ہیں کسی کو بیت محسنے کے لائق نہیں ہوں؟ الغرمن کا فی سجٹ ہو ئی آ فرسیدزا وہ نے میراوات پی کو کر کہا کہ اگر الٹرسے بیست نہیں کرستے تو ہیروی رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم مرسیدے توجھے اپنے ملسدیں منسلک کر بیجئے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی فقراپنے تسييدين ندر إ. وجدا كيا حبب بوش آيا توخيال آيا كرجب بين اسف مرسف معنرست سلطان المومدين شخطهور طاجى حفتوً قدس سرمست ببيت بوإ تمصا توجعنر نے جے بیت کے بعد اینے سرے کلاہ آ ارکرعطا فرما کی تھی اگروہی کلاہ ان سیدزا ده کودسے دول تواس نقیرکوکوئی تشولین نررہے گی ، انہیں بیست كرنے كے بندميرى اب بچروہى كيفت ہوگئ جواسسے ببتيتر دوآ دميوں كمو



بیت کرنے کے بعد ہوئی تھی بلکہ اس مرتبر اس بھی زیادہ ہوگئی اور جب جھیر بیخودی طاری بهو فی توایک او می نمودار بوااوراس نیے کہا کہ بیں ماتف بول. میں نے بہتے ہی تہیں کسی کو بیت کرنے کے سے یا لکل منع کر دیا تھا اب بھرتم نے وبن فتنه جنكا ديا. فقيراس برشرمنده بواكها جانك مصرت شنح محدمظادا لمعروف يشخ تا منن فردوس سهرور وی شطاری ظاهر بهوسند گھوٹسسے کی ایک جدول برخود بیٹھے موسئها ورايك مدول خالي حي جب فقير كمه ياس مهني توفر اياكم المحوخا بي مبدول برميرسد ساته وبيه ما ورميرسد ساته حل توم تيرسد مشكر كانطوم كرا مستحديها ل والس لے آئیں سکتے پنا نچہ فقیران سمے ساتھ سوار بوکر الیں جگہ بہنچاکہ وال ونیا کی کوئی علامیت نظرنہیں آئی وہال کھودیر مھہرے تو کھو دیسے بعد مغرب کی جا ایک محل نظراً یا اس سے درواز ہ پر پہنچے تو دیجھاکہ اس سے اندرسے معتربت سلطان ، دیا رفین خوا جربا پزید بسطا می نیے در واز وسمے با ہرا کرسلام کیا توحضری<sup>س ش</sup>نے قامنن نے سلام کا جواب دیا اورفقر کا لا تھ مچرو کرسلفان العارفین کے قدموں میں کرسکنے ا درعر من كياكريه فرزند صنور والاا ورويكر مشا كخ كے زُمرہ بيں تشكر جمع كرر فاسب کیا تھے ہے صربت نے فرمایا کہ بیں نے اس کوا وراس کے نشکر کو قیامت کمک کے بیسے قبول کیا ۔ بی نے عالم البی بیں اس کی قبولیت و سکھی تھی اورصف انبیاد میں اس جوان کو یا یا تھا ا ورجیجی اس سلسلہ میں وانمل ہوکر مبیت کرسے گا قیاست يم بين نے اس جماعت كو تبول كيا اور اس سلسلى كو قيام قيامت كے يہ جاری کردیا ۔ اس کے بعد معنرت سے فق<u>ر نے</u> عرمن کیا کہ میں بیست کرنے سے ورتا ہوں تو آب نے میرا یا تھ بچڑ کرکہا آ ہم <u>ستھے معزت رسانت ما ب کے سات</u> ہے جا بیں اور تیرے مشکر کومنظور کرائی بس میرا یا تھ پکر کر جھے اندر سے مکئے د بإل معزرت رمالتما مب ا ورمحا برمبيم يتمع بمعزرت سلغان العارفين نه يسلالتم

مسى الترعيدوا له ولم مح مل منه عرص كيا ورا تحضرت صلى الترعنيدوا له ولم في فرمايا كرجو تيريه سلسله مين واخل بوكاس براتش دوزخ حرام برگي ا ورعا قبت كاس سيد مواخذه ننر بوكا بغيرا يمان سمداس كوتوفيق بعيت نربوگي ا ورجواس سلسله كوقبول كريد كا تويد بات اس كے ايمان كى علامت ہوگى جس كا تمره منفرت ہوگى قدرسے توقف کے حصرت نے دریافت فرمایا کہ اب کیا بات باتی رہی فقیرنے عرص کیا کہ ودگاه رسب العزمت سبے نیاز وسیے پروا ہسہے ا ورمعٹرمنٹ رسول النٹرصلی النٹرعلیم والدوسلمنے فرمایا کہ مم تہیں بارگاہ صمدست میں سے جائیں سکے فقیرنے کہا حصنور ما كم بين توا مخصرت نے فقیر كا يا تھ مكٹرا اور ديوار سے ! ہرات نے شجلی نور تبلی ہو كی۔ جوکچه مورت مال تنی بلاتا مل عرمن کردی فرمان متی بواکه جونی داکسکے بڑس<u>ے</u> گا دہ يهي بيشي اين فراس كا عذاب وه بمعكت كا وربومست وبني د بهوگا وراست اين خبر مجی نه سبے گی و ه واصل مجق بوگا را ه حق و کھائے گا پس مبلال عظیست سے فریان ما ری ہوا ا درجال کبریا تی سے اطلاع کی کہ اسے ورولیش جوشچھے انولاص سے دیکھے کا اٹسسے نبی شہ وارین ماصل ہوگی . تیسرسے سیسلہ کی مثبال وریاکی سی سیسے کہ جواس يس وأمل بوگاياك بر مبلسنه كا و رسول الترملي الشرعيير والبروهم كايد يحكم بواكدا بل ولایت کوما منرکرسکے ان کی قبولیت کی خبران ہیں نشرکر وی مبالے ۔ بیس پیول المتر مسلى التدعيبه وآله وملمسن تنام اوليا اكوما حركيا وه جب مشرق سع مغرب يك جماعت کی صورت میں نہا بہت ا و سے صفرت رسالتا ہے سلے سلے بیھے کئے تومیرا کیس م تھ سلطان العارفین نے بچرا اور ووسرا م تھ مخدوم شخ قاصن نے پڑ کر ہے۔ اوبیا دسکے درمیان سسے گذارا اورا نہوں نے تمام اوبیا دالٹرکوزورسے بکار پکار کرکہا کہ یہ جوان ولایت حق مقبول اور برگزیدہ ہے پھر معنوت رسانما ب کے سامنے بھے پیش کی استحفرت نے ارشا و فر مایا کر اپنا خرقہ اے ایزیراس کو

دسے و دیر<u>سنتے ہی مصرمت سوطان العارتین نے</u> اپیا فرقدا گارگراس فیرکوپہا دیا ا ور صرت شخ فامن سے فرمایا کمراس کواس سے متقام سکونت پر بہنیا و واکب نے بھی وبناجا مرُعشقيب فحيه يهنا ديا و و فقير كونملوت خانهُ فقير كك مبنجا ديا بعجيب وغرب كيفيت ر و نما ہوئی . بولوگ اس وقت موج و شعصے انہوں نے مجی پی کہا کہ آج کا منظر کچھ عجیب ہے فقرینے کہا کہ واقعی میں باست ہے۔ اس گفتگو کے دوران ایک جماعت مجدست بہست ہوسنے سکے اسے آئی تومیرسے دل بس یہ خیال آیا کہ ہیں وہ بی جسی ما دت پیرا نر ہوجا۔ئے کہ اچا نکسہ جھے ا ہمام ہوا کہ اسسے تحدیوٹ کیا نواسیمی کمکنن منہیں ہوا۔ پہسنتے ہی ہیں۔نے استفاد کرسکے اس جماعیت کو معیت کربیا توکولی کلیٹ ونسولین بدا نه ہوئی۔ بہبت کے بعد فاقعت غیبی نے اواز دی کہ تبرسے سکون قلبی کے بیے ہم نے اس جماعت کو تیرے یاس جیجا "کاکہ تھے نشکین ہوا در خرباطئ کا یقین بوجائے۔ اس کے بعدا ٹند صبّے جومجی خبریاطی سے تو اس پربین کرنا اور مدت تربب وببيدين اس كاابكار مركا اوريه خبال ركمناكم بخرست كوني فانس كا بیناسهد. میکا متعقد پر فقیر ملک چین سے کنا سے بینے کیا شما و یاں ایک بڑا بہاڑ منها جس کا ام نبلا جل ہے۔ پس نے ویل خلوت اختیار کی ایک سال گیار وما ہ سکے بعد ایک عجبیب وغربیب مانت رونماموئی میں سنے ویکھا کہ ایک إواثاه در إسه گذر را باست . ميرا بمي ارا وه جواكه اس ورياست سفر كرون كه ا جانك ایک شخص نے سامنے آگر مجے سے کہا کہ باوشاہ کی کشی میں تمہاری گنجائش مہیں ہے۔ نور ام ایسے یہ ایک علی وکشی مبیا کر کے اس سے اس وریا کا سفر کرتے میں . نظیر نے یہ باست مان لی اور ایک اورکشی میں سوار ہوگیا کہ یکایک ! وشاہ کی كن درباسے كن رسے لگ كئ اورنقيرى كنن نقيرى قابوسى يا ہر ہوگئ اور وريائے میط کی طرف اس کار کے ہوگیا اور ایسی جگہ پہنے گیا کہ جہاں چاند ورمیان میں ہے

ا ور و یا ۱ ایک آ و می بیتمایی و ه فقیر کو دیکو کرمنسا ؛ ور کینے لگا کونوب آیا - پس میہاں تیرسے ہی انتظار میں ایکا ہوا تھا۔ فقیرنے آ ہستہ سے کہا کہ میں محوجیرت ہول مجھے اپنی بی خبر نہیں تواس آ دمی نے کہا بال را اسلوک میں ایسا بی ہو اسب بھر فقرنے عرصٰ کیا کہ اس دریا ہے میرا باہرا ناکیا مکن ہے ؟ اس شخص نے کہا کہ تم اس دریا کوبها سنته بویس نه کهانهیں . اس نے کہا یہ د .یا شے ہتی ہے. یہاں ونیا ختم ہے دہب مرکز پرمپنج سکے توتام وریا تمہاری نظروں۔۔۔اوھبل ہوجائے گا بیں نے کہا مرکز کہاں ہے اس نے کہا کنتی ہے آثر و فقرنے ا بیما ہی کیا مچراس نے کہا عوط لگاؤا وروریاسے جوجیز تمہیں مے اس کونکال لاؤ فقیرنے مؤطد کھایا درمر کو پر پہنے گیا و ہاں کوئی چیز نہ ملی تو ہیں نے یا تی ہے سریا ہر نکال کراسسے کہا کہ جھے تو ویاں پھونہیں بلااس نے کہا یہ مرکز انبیاء متما یہاں مانا سہل ہے وائس نے چھرکہا کہ ووسرا عوظ ولگاؤ ۔ مجھر میں غوطہ نگاکہ مركز يك يبني كيا ، وروع ل مع يكونه الله بب يس في يا في سند ا درمر الكالا تو اس شفس نے کہا کہ میر مرکز اولیاء تھا بہاں میں جانا اسان ہے۔ ہمراس نے کہا کے مرکز ولایت کی طرفت رُ خ کروا ورغوط دنگاؤ فیترنے بھرووسری جگر عوظہ مارا توچندسال چیتار با تسب اس کی اتبها تکس پہنچا و بال جو میں۔نے جستجو کی تو الم مشي خاك إلى تعدا أن يس في إلى كالان سلح يد اكراس أوى س كهاكراس ايك مشت خاك كاكي كرون اس نے كها كها جا دُسكے تو يھواور اثير بو کی ا دراسے تمام بدن پر سمی موفقیرنے ایسا ہی کیا تو اس آ دمی نے کہا کہ اس فاک کی تا ٹیرکوکسے بیان ندکرنا۔ اب تہارسے فیفنسے عالم کاظہوہے يركه كروه شف نقير كے باس آيا اور اسف بدن سے كمت آنار كر فقير كوبينا ديا ا در میں نے ان سے دریا ونت کیا کہ آ سب کون ہیں توجوا سب ہیں یہ فرمایا کہ میں

ا دیس قرنی بول میں یہاں تہا رہے انشظار ہیں تھا اب اپن جگر چلا جا وُل گا اب اس سے بعد فقیر مجریباں نہیں آئے گا اس ممکا شفہ کا اثر تیسویں سال شوع ہوا ا ورا سنجام اس کا حق تعاسے جانتا ہے۔

(٢) ممكا مشقير ايب رات بين بين دينے و قت مقرر ، پر اپن مجرموجو د تھاكم یکا یک صدا بندبونی کر برمموری و صنوری کا وقت ہے اپنے گھروں سے باہر ہ و خیا نے فقر نکلتے ہی کیا و بھا ہے کہ تمام لوگ گھروں سے یا مراکل آسٹے ہیں اور ا يكسد دريا فل هر بهواسين كرتمام عالم اس بيل جمع بور پلسيسے ا وركوني ايكس فر و ا بیها با تی نبیس ر با جواس میں نه انگیا بوا ویس کیا دیکھیا بوں کم دریلسکے مرکزیں ایک ایک چکارایک مع تن به اوراس کے اسکے دریابی سے دوستے نکے ہوئے ہیں ایک توتنداب اور دومهرا تنزاتن بسدادرا كمستفن شخف شخف بيها بوراس كي ضافلت كرر إسب ا ورتمام مخلوق وريا مي واخل ہورہى سے اورنضعت سے زيادہ لوگ آسیجے ہیں فقیرکو یہ نیال ہوا کہ دریا ہیں وا مل ہوسنے واسبے شاید وم بدم شخنت کے قریب چینے رہیے ہیں ا ورفقران کو پہانا سے پس ہراسنے والا فقیرسے لاا درفقیرسفیدا ن سے ملاقات کی ا در میں اوروہ سب لوگ سخنت سمے قریب اینے کئے . مما نطاش نسے اٹھ کر فیرکا ؛ تعریم کر تمنت پر لاکر بھا دیا ا ورانیا بسراین اُ ما رکم نعیر کومین ویا اور و وطبق تنهٔ جمال کے فقرکے مسرمر میجهاور سمیے اور تین طبق تنه مبلال سمے مجر کر سنچھا ور سکیے۔ میں نے زیا وہ طلب سکیے تو ا نہوں نے فرما یا کہ تمہماری شان سمے لائق ا<u>شنے ہی تھے</u> فقیر نے پوچھا صرت آ ب کون ہیں آ ب سنے بوا بًا فرمایا فری*دالدین شکر گنج* توفقرسنے آ سے سمے سر ا ورقدموں کا بوسر دیا اور صرمت سے دریا نت کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے توایب نے فر ما یا کہ بیر ور پاسٹے مہتی ہے ا ور پر متخنت ر ب ا تعالمین ہے ا ور یہ ووٹول

نے یا تنامیں ملال وجمال کی ہیں جو ولی ونبی اس مقام برمیہجا ہے اس شرف مشرف ہو اسے اس کے بعد فیر نے صربت سے پوچھاکہ اے آ قائے نفت صروت نہا آ ہے ہی محا فظ نتحنت ہیں حضرت نے بوا ہد ویا نہیں ملکہ ہم میا اِشخاص تنت کے ما نظیں ۔ فقرنے عرمن کیا یا تی تین حضرات کے اسمائے کرا می کیا میں فرما یا حصرت سلطان العارفین بایزیدنشیطا می وخواجه جنید بغدا دی اور نواج ز والنون مصری قدس التگراسراریم اور پردهنراست <sub>ا</sub>پی اپنی با ری پرسخنت پرجلوه ، فروز ہوتے ہیں اوران کے دوریں جو ولی مقرب یہاں آنسہے اس کویہ بھی ما مرُ دخلا فرت عطا فر ماستے ہیں ا ور ہرایک کی استعدا دیسے مطابق اس کومبلال و جمال کے صدیسے سرفراز کرستے ہیں ۔ قیامت کس ایسا ہی ہوتا رہے گا ، پھر فقیرنے ہوال کیا کہ آ سپ حزامت کی پیدائش توا مست نحدی ہیں ہوئی اس تحنت کی بھیا نی کس طرح سپر دہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ ہماری حقیقت کا اس رتبہ سے تعلق طبورسے بہلے مجی تھا اور ظہور کے بعد مجی سیمے بہال ما و بیت و جما نیت کاکوئی و من نہیں ہے۔ پھر فقیرنے عرض کیا کہ استنے ہوگ جو قربیب نظر ہستے ہیں یہاں تکسکس طرح ہینے آ سیاسنے فرما یا کہ برسوں۔ تیم علماس وريا مي هي محرفي با برسه نبيس آيا ورجولوگ تهيس قريب نفراست بي وه ورحقیقت و وربی ا وران پس بدامستعدا د مبین کمه بیبان یک آسکین. مدتون سے بعدا میں تومیہاں پہنچاہیے اسسے بہا تنکیب رسائی ماصل کرنے والول کا مهاب نگاؤ۔ میں نے ان تمام ہاتوں کو دیکھا ورسمھا بھر حضرت مجھے فرمایا محہ یہ جوتیام لوگ یہاں انجی تک پڑسے ہوئے ا ورکسی رتبہ پرنہیں پہنے سکے یرسب تها سے ای ہی جوان میں سے تہا دسے مرتبہ کوتسیم نرکوسے گا۔ بدنفیب بوگا ورفین سے محروم رسیے گا حبب میں رفصت ہوکر در بلے کناہے

بہنجا تو ہیں نے یہ ویکھ کرتمام مخلوق میرسے پیجے ہے مگر معدو دسے چندمن سے میں واقعت میں در عاصل ہواکہ میں واقعت وسرور عاصل ہواکہ اس کو معرض سے در ایما لطعت وسرور عاصل ہواکہ اس کومعرض تحریب ہیں لا ناممکن نہیں ہے۔

(۳) ممکا منتقر اس در دیشنے کی مت کمد کے بیے ابینے ادیریہ لازم قرار د یا تھا کہ راست کوشویا نہ کر وں اورون میں غافل نہ رموں ۔ اسی طرح آٹھ میسینے گذریکے شخصے کہ اس و وران ہیں ایک روز ایک نٹور بریا ہواکہ با وثنا ہ انگیایہ فقير با دشاه كانام نسنته بي أثه كعرا بوا توكيا و يكتاب كه بك لق و دق محاب اس بیں ایک عالی شان عمل بھے اوراس کے نیجے ایک تہرجاری اوراس محل میں ا و ایا داللّٰہ کی ایک جماعت پیٹی ہو ٹی ہے۔ اس کے درمیان میں حعزیت ۔شخ شہاب الدین مہرور دی رونق افروز ہیں۔ آپ نے جیسے ہی فقیر کو دیکی تو لگا کر ا چنے ہاں پیٹنے کی مجگرعنا بہت فر مائی ا در پہلے یہ فرمایاکہ پرمجیس مُدّام سمے یدے آرا سستہ کی گئی ہے۔ اس میں تم جہال میٹھے ہو وہ تہاری ہی مگہہے اس کو تبول کر و۔ ہیں نے پر باست شنتے ہی ا د ب سے سرجیکا دیا۔ بھرصزت مخدوم سنے جھےستے مخاطب ہوکر فرمایا کہ ایک مخرست سنے تہماری ا مانت میرسے پاس تھی وہ اسب مجعہ سے ہے ہوا در اسٹے بدن سسے قیا آتار کر بھے پہنا وی ا درمیرا با تھ پکڑ کرممل سے با ہرتسٹر بیٹ لائے توکیا دیکھیا ہوں کہ تمام جن ماخر ہیں ا ورسلطان جن ا براہیم ا ورسلطان بھا توش حصرت کے سامنے آسئے حفزت بننج نے وونوں کے ماتھ پڑکو انہیں فقیر کے حوالے کرویا وریہ فرما یا کہ بہتے یہ دونوں مہترسلیمان علیہ انسلام کے قبعنہ ہیں تھے ان سمے بعد ہما رہے والے ہوئے۔ اب حق تعالیٰ کی طرف سے تہارے والے کیے م ارسے ہیں۔ ان کے خالات سے با خبر رہنا ہیں فقیر نے صفرت میٹے کی طرف

بونفر کی تو بر بھی دیکھا کہ ایک عورت فرتوت پر فیٹان کھڑی ہے اور صرات مخدوم کے سے عرض کر رہی ہے کہ جب نام بھٹر آپ نے ان کے جبر دکر دیت نوجا ری بھی سفارش کر دیں اور بھیں بھی ان کے توالے کردیں بھڑت مخدوم کا تھ پکڑ کر برفر ماتے ہیں کہ اے حضرت نخدوم کا تھ پکڑ کر برفر ماتے ہیں کہ اے حضرت نخدوم کیا فرمارہ ہیں کار دیار نہیں جلتا یہ مین کراس فقر کے ول میں یہ فیال آیا کہ صرت مخدوم کیا فرمارہ ہیں بین فرو بھی بہاس دنیا میں طبوس ہیں اور و و مرد ان کو بھی اسی بہاس میں لا سہمیں جسے بی برفطرہ دل میں آیا محرت شخر نے میر ظامر کیا کہ بوشض اسا داللہ کی دعوت کرے اس کے بغیر کرے اس کے بغیر کرے اس کے بغیر اس کے بغیر کرے اس کرے اس کرے بغیر اس کے بغیر کرے اس کرے بیا کو قبول کی نوسارے عالم کی سر برا پڑی اور دو سرے اسرار در موز بھی سار در موز بھی میں اس منے آئے بولائن تھر پر نہیں ہیں۔

صرت شیخ محد فوت کاہے۔ نقیر کواس او می کی یہ بات مُننا اچھا نہیں معلوم ہوا
اسی اُنا میں صرت شیخ عبدالقا ورجیلائی قدس سرونے ظاہر میں آگر فر بالکرائے میں
ز زید شیخ محد فوش مکان میں اس آ دمی نے یہ کیا کہا کہ بعد میں آئے والے نے
بہلے آنے والے سے او بسید کی ہے یہ فرمانے سے بعد صرت فوٹ اُنام
نقیر کے بالکل قریب آگئے اور اپنا پہرا ہمن اُ آرکو اس نفیر کو بہنا دیا اور یہ ایشا د
کیا کہ اس رُتبہ کے لائق ہو صرات متہا رہ ار و کروہیں وہ سب تم سے فیمن اصل
کریں گئے اور اس و تب کو حاصل کر سے بی اولیں دکی انبیب ریک

مکاشفہ اور یہ فیترکوہ تان پی مشنول دیا صنت وجا ہد ہ نماکہ اجانک یہ نبت کی کہ بھر اہ تک آستان العمرات شخ شرف الدین الحدیمی منیری برجارو کنی کرتا رہوں اس ادا دوسے کوہتان قلعہ بینا سے صنرت سے آسا نہ کی طرف دور جلاکہ و دہبر کا و قت ہوگیا ترجئی کے کن رسے آرام کمنے لگا کیا دیکھا ہوں کہ معزت مخدوم وہیں تشریعی ہے آئے اورمیرا کا تو کچھ کوکھا ہے ۔ شخ می فوٹ تہاری نیست منبول ہوگئ ہم سے ابنی منمت سے نوا درمیرا کا تو کھو کوکھا ۔ شخ می فوٹ تہاری نیست منبول ہوگئ ہم سے ابنی منمت سے نوا درمیرا کا تو کھو کھا کا دائیں ہو جا نویر کہر آ ہا ہے اپنا ہیرائن آ تا درمیم جا نا اورایک ممان کا میں مربا دیا اورایک ممان کا معزم ہو اور کی میں اس کے بڑھتا ہوا دیکھ ر کا ہوں اور تہیں یہ بات نووہ می معلوم ہو جا نے ہیں آگئے بڑھتا ہوا دیکھ ر کا ہوں اور تہیں یہ بات نووہ می معلوم ہو جا نے گئی ۔

ا ممکا شفه ۱۰ ایک رات می نفیرمشنول ریاصنت نماکه ایا کمس سزت بشنی مهای این مسترت بشنی از کریا نما بی سند آگر اسلام ملیکم فر مایا نعیرا و ب سے تعنیماً کھڑا ہوگیا . حضرت نے گفتگوگی ایدا اس طرح کی کر اسے شنع محدون نے میں نے پہلے تہرا کی صحبت میسر تمہیں صعب نبیا دیں ویکھا تھا تو ول ٹوش ہوگیا کر اگر تہیں ان کی صحبت میسر

آئے توکتنا اچھا ہو۔ ول میں یہ خیال آتے ہی میں نے یہ دیکھا کہ تم صف ا نبیائے سے کدر کر قعدہ اخیرہ میں صعف اولیاد میں آگئے اور محو حال ہو گئے۔ اس روز جو پراہن میں نے زیب تن کیا تھا وہ تمہاری نیت سے پہنا تھا یہ سنتے ہی میں سر بحو پراہن ہو گیا اور صفرت نے اپنا وہ براہن جھے بہنا ویا و عائے شکر اند ہو ٹی اور الحالمة کا ل ازل اس صورت میں نایال ہوا۔

مکاشفہ اور نقیر قلو بیناریں مشنول عجا برہ تھا۔ پندسال اسی طرے گذر

سنے واسے فقر کے مُنہ پر یہ کہتے تھے کہ یہ والایت شیخ ماجی چراغ بهد

گلے ہوا سے فقر کے مُنہ پر یہ کہتے تھے کہ یہ والایت شیخ ماجی چراغ بهد

گلے ہا دوسرے ون چا منت کا وقت تھا کہ حفرت والانے آگر سلام کیا اور
نقر نے اُن کے سلام کا جواب ویا پھران سے پرچا کہ کیا آپ شیخ بدہ ہیں
انسی فقر نے اُن کے سلام کا جواب ویا پھران سے پرچا کہ کیا آپ شیخ بدہ ہیں
آپ نے فرایا نہیں ہیں شیخ ماجی چرا برغ بهندوستان ہوں یہ شیخ بدہ ہیں
اس نقیر نے اوب سے کھڑے ہوکوان کی تغلیم کی مصرت نے فرایا آج ہم
قلندرانہ طریات ہیں آئے ہیں جس تم کو ضلافت ویا کہ چینا نبیہ و و مسرے رونہ وقت مقررہ پر آئے ہیں جس تم کو ضلافت ویا کہ ویا اور یہ فرایا کہ اس مل قد کی وقت مقررہ پر آئے اور خرقوا خلافت ویا کہ ویا اور یہ فرایا کہ اس مل قد کی وقت مقررہ پر آئے اور خرقوا خلافت ویا کہ ویا اور یہ فرایا کہ اس مل قد کی خواس کی منقلع نہ کرنا ۔ تہما را رتبہ اور بڑھے کا اور تہمیں خواس کا علم ہو جائے گئی ۔

کی ممکا شفہ ، یہ نقر بھال سے سغریں تھا ، راستہ میں بہت پریشانیوں کا سے ماا منا ہوا ، ایمن متعام پر تواس مدیک تشویش پیدا ہوئی کہ زندگی سے ناائید ہوگی ہورا ، ایمن متعام پر تواس مدیک تشویش پیدا ہوئی کہ زندگی سے ناائید ہوگی ہے رول میں یہ باست آئی کہ اس صورت مال کی اصل تقیقت حصرت شخ

نورتطب عالم سے معلوم کرتی جا ہے کیونکہ یہ ان کی ولایت ہے۔ ہیں آجمایی سوخ رہا تھا کرصزت آ موجو و ہوئے اور نقیر کا لم تھ پکڑ کر اپنے مغبرہ ہیں ہے گئے اور فقیر کا لم تھ پکڑ کر اپنے مغبرہ ہیں ہے گئے اور فیے اپنی قبر سکے اوبر بھا دیا اور فر ایا کہ ہم سنے اب اپنا پراہن آہیں عطا کر دیا تم ہما رہے سلسلہ کو جا ری رکھنا۔ ہم تہما رہے مرتبہ کی ترتی کو پہنے ہما ہے دیکھ رہے ہیں ہم سے بے تعلیٰ اختیا رہ کرنا۔

م کم اشفر ، بس وقت ہما یوں اوشا وسنے حضرت پنتے ہہلول بہانیا اسے بیست کی تو شخے نے نقیرسے دوری دیے اعتمائی افتیار کی بیٹے کے اس طرز عل سے اسنے خطرات پیدا ہوئے کہ انہیں بیان نہیں کی جا سکتا ہجریے فیال ہوا کہ مشا کنے سابقین کو بھی اس قیم کی دشواریوں کا سا مناکر نا پرا تھا۔ میں اسی نکو میں تھا کہ دھزت سلطان الصوفیہ شیخ نحام الدین اولیا ، قدس مرو تشریعت نے محدوث اس کی پردا ہمت تشریعت نے محدوث اس کی پردا ہمت کر دیکیو نکے کہ اسے شیخ محدوث اس کی پردا ہمت کر دیکیو نکے با دشا ہوں اور ورویشوں کی دوری دیے و شخص سے اس نقیر کو بھی ایک سے نے خطر سے لائل ہوں اور ورویشوں کی دوری دیے و نے گہا اور جا مرا منا منافر با یا الدا پی قبر ایک سے نے دیا ہوں اسے لیے و یہ کہا اور جا مرا منافر منافر منافر ایا الدا پی قبر ایک سے نے دیا ہوں اسے لے لویہ کہا اور جا مرا منافر منافر منافر ایا الدا پی قبر سے نے دیا ہو گئی اسے بیا دیا ہو گئی اس سے بعد فقیر سے منافی سے بعد فقیر منافر منافر

ا مرکا شعر در وریش ایم فاری مشنول عبا وت تما ا ورمیرسے ما تھ میں مشنول عبا وت تما ا ورمیرسے ما تھ میں مشنول عبا وت تما ا ورمیرسے ما تھ مہرسے بیندا بها ب میں تھے ان کے اساد شنح جمال وسیسنے نامرقال و شنح تا من شعل ری ویشنے احمد فازی ویشنے عطا دالتُد فائی ہیں ۔ ہماری نیت ویشنے تا من شعل ری ویشنے احمد فازی ویشنے عطا دالتُد فائی ہیں ۔ ہماری نیت بین بہنجا وسے یا ہم اسی فاریس ابن جانیں بہنجا

تر بان کر دیں. نمار نہائیت مہیب وغطیم تھا۔ بیٹھار عجا ٹب وغرائب اس کے اندر دیسے میں ہے۔ ہمیں بہاں ہے ہوئے کل اکبس روز ہوئے تھے کہ پکایک شور ہریا ہوا ا ورا تنی مشعلیں منو دار ہونے مگی**ں کر شمار سے** با ہر تغییں۔ آخران کو دیکھ کرا دران سے واقعت ہو کر دہشت زوہ ہوکہ تام اجاب میرسے پاس اسکے اور جھے۔ دریافت کرسنے منگے کہ یہ کہا ہے تقیرنے جواب دیا کہ یہ عالم فیب سمے عجائب عزائب ہیں یہ من کر اجاب نے کہا کمی جان کاخطرہ نہیں ہے فقرنے کہا کیوں نہیں منرورہ سے بھریں نے اینے ا جاب سے کہاک تم یا پنے آ دمی ایک جگہ جمع ہوماڈ ا ورفقیرکو تنہا جوڑ و وہلے توانبوں نے یہ بات نہیں ا ٹی لیکن بعد میں مان سکتے. فقیران سے انگ ہوگیا اس غارمیں ایک گوشدا ور نضامیں و ہال جلا كيا ورمصلا بيها كربيتُه كيا يكايك اس ميں سے ايك شور بريا ہوا اور اس بيں سے ایک مرد بزرگ نے نقرسے آکر کہا کہ تمہیں تہا رسے جد بلاسیے ہیں . فقرنے پوچاکون اُس نے کہا معتریت نواب فریدالدین عطار و کا منی معین الدین تبال جو چو نپور بیں مدنون ہیں . میعرفقیر نے اسے پرچھاکہ کوئی ا در مجی و الیا ہے اس سنے کہا اکثر انبیا و وا ولیا و موجر دہیں سواستے صربت رسالست پنا د مسل اللّٰہ علیہ وآلہ دسلم کے تو نقیران سمے پاس گیا اور جماعت انبیاء وا دلیاء د ہاں موجود تھی مفرست ا وم علیدانسلام وعیسی علیدانسلام کے ورمیان میں مجھے بیٹنے کی میکھ ملی . انہوں نے میرے بیٹنے ہی مجھ سے یہ سوال کیا کہ اسی سختی ومصیب کیول ہے نقرنے جوا ب ویا کہ ویداری کی خاطر تو معزمت مولی عیدانسلام نے فرمایا کہ تمبارامقعد کا مل ہے مجرار واج اولیا دینے یہی گفتگو شروع کی کہ اتنی سزا كيوں متى ہے نقير نے ان سے بھی يہى كہا كر ديدار خداكى خاطريدش كرادليا، نے فاموشی افتیار کی اور مکیم لقمان سامنے آئے اور کہا کہ آؤیں تمہیں غیب

غیب و تنها دن کی سطح و کھا ول تو با خبر ہو جا فسکے فقیر نے کہا خوب ہو گا ورقام ارواح نے بھی نواش کی تونعان میم نے کہا کہ برتمام ارواح منالی ہیں تم ان کے ورميان مين أكر و يجويس حب ورميان مين آياتونه محص غيب نطرا يا نه شها دت. نقمان تيم مورث لي بن آكے آگے تھے اور پ<u>وشنے لئے كر مجو كئے فقر نے كہا</u> جی باں سمھر کیا تو انہوں نے مجھے سے کہا ور واڑہ پر دستک و وتمہارے واداکور ہوئے کھ بدید تھ رہے ہیں ہیں ہیں نے دیکھاکہ نواجہ فریدالدین و قاصی میں الدین قال کھڑے ہیں ان سے ہیں نے الاقامت کی توانہوں نے یہ بات شروع کی كهبنه يرود تعاكرسلح اوّل بدنشان جدا وبرتهادا فيال زماسي كالمشكر حصرت صحدیت کا کریکھے مہلوہ و کھا یا نشا ن تبولیت کو قبول کرو۔ اس سے بعید د و نوں بزرگوں نے اسینے ہیرا بن ا کا دکر تھے بیٹا وسینے کریہ تیرامقام سوک ہے اور میں دیکھ زیا ہوں کر تو بہت ترقی کرسے گا اس سے بعد فقیر ہوش میں الكياا درايينه الباب سمه ياس ببنيا اورنهايت نوش و فرم مم سب ايك ساتھ اسس غارسے إبرنكل آئے . خارسے احوال اسس قدرطویل ہیں کہ شحر میہ نہیں سمنے جاسکتے۔

ریاصنت بھا۔ باہ درمعنان مبارک کی پندر ہویں یا کیسویں کاریخ کوظہر کے قت ریا صنت بھا۔ باہ درمعنان مبارک کی پندر ہویں یا کیسویں کاریخ کوظہر کے قت ایک مر دنیا ہر ہوا اور اس نے کہا کہ تم کوصنرت رسالتا ب صلی الشرعلیہ وسلم طلب فریار ہے ہیں یہ شنتے ہی نقیر خلوت کاسے یا ہر نکلا اور وریا فت کرنے لگا کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کہاں ہیں اس نے کہا جرین ہیں اور میرا یا تھ پکڑکر یا فقاح کہا اور مجھے ساتھ سے کر حرم جرینہ یں بہنے کہا ورو ہی اللہ میں اس خصرت میں ایک میں ایک کے میں میں تبنے کہا درو ہی اس میں ایک کہ میں ہیں کو کہ وی استحدرت میں ایک کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کا کھوں کو کھ

مدیہ والہ والم نے تجر و بی مائٹہ کے اندر مجے ملایا تو پس نے ویکھا کہ حضور میت كابهاس مين بويد تر سخن برآرام فرها بين ليكن بيدار بين في سركار كي قدم برس کی اورسلام عرص کیا حصنور نے جواب میں وعلیکم السلام فریایا ورا مخصرت نے تین مرتبہ مرحبا فرہا یا اس وقت و ہی جاروں خلفا را در کھے مستورات مامنر تعیں۔ نغیر پان کھار ہے تھا صنرت ابو بجرصدیق صنی التّدعنہ نے نقیری طرف و بچھا ا ور فر ما یا که تمهارا روز و نهیں سیسے اس پر فقیر نے کہا کہ ہماری طریث سے انفصال مکوم نہیں ہوا تو بھر حضرت نے کہا اب نوو ہی تو کھا رہے ہو فقیر نے کہا کہ بان کھا نا کھانے کے حکم میں نہیں ہے اور صربت رسالتا ہے اپنی زبان مبارک سے ارنما وكياكه شريبيت مين ويسابيدا ورطريقيت مين اليها محرآ ب نداميالمونين صرت علی کی طرف توجہ کرسے فرایا کہ اے علی سیسنے محد غویث مسافر ہیں . ان پر روز ہ رکھنے کی اس مالت میں یا نبدی نہیں ہے اور ان کو کھانے بینے كى اجا زنت ہے۔ ببغر ملسنے كے بعدام المومنين مفرمت ماريہ قبطيركو دوروثيال پاسنے کا حکم دیا انہوں نے اندر سے دوروثیاں پکا کرفقیر کو بھوا دیں فقیر نے ده دونوں روٹیاں صنور سے سا<u>سمن</u>ے ہی کھالیں ا ور سرکار سے نوسٹے ہیں سے یا نی بیر کی بیا . و قت ر حست کنن سمے ا دیرکی جا در معزمت سنے فقیرکوعظا کر دی ادر یہ فرما یا کہ تم کوہم سنے خلافت وائمی وسے کر پہیٹر سکے سبے اپنانملیفہ بنا ہیا تم ہما سے نائمب کی پیٹیت سے وگوں کی رہنمائی کر و سکے او کھوت کے سر إ نے ایک حائل تھی وہ مجی نقیر کو عابیت فرمائی۔ رضیت ہوستے وقت ز ، یا که تم ، مارسے معیا صب قدیم ہو پھر ارشا دکیا کہ کیا 5 متّا ہے کہویں اکس کے کہتے ہی میں اپنی جگہ جانے گیا۔

(۱۲) ممكا منفعرا- بس وقت يه درويش قلعركواي دروهو وكرجكل جلاكياتها

بہاں کھ اسے مقامات میں ویکھے جن میا بیان کرناممکن نہیں ۔ ایک دن میں بہتے ہوسنے یا فی کے کارسے نہایت رہجیدہ بیٹما ہوا تھا۔ اس کویس بی بشریت سے گذر کر جب ہوش میں آیا تو کیا یک ایک شوروغوغا ہوسنے دگاا در ایک آ ومی ماواز بند کہنے نگا کہ ہسمان وزبین سے نشکزی ہر ہوسگئے۔ نقیرنے اس کی طروف متوجب پوچھاکہ تم کیا کہہ رسبے ہوائی نے کہا کہ کیا تہیں نفرنہیں آر کیسے . نقیر بحال بشربيت بوش بس أيا توكيا ويمهاب كرايك مكل مشكرة بنبياا ورمشكر كالسكة شبدابي ا ورنشكرسمه ورميهان ميں رسول الشمطى الشمعيدي اسحاسب اورنشكر سمے بیجے نقیر کے مشاکنے کھڑے ہیں بھڑمت دسالتاب کی نفرمیا رک بہب اسس نقرر بری تواپ گھوڑے سے اتر کرنقیرے یاس تشریف لائے. نقرسنے سيك برح كر قدمبوس كا در معزمت في معانقه كميا ا دريه فر بايا كربم تمبيس ويكف سميد يهال أسن بي مهارے سدمر وغم بجركا بم يرببت اثر بوااس بي ہم اسے اس احوال باطنی کی خبر دیجر تہیں نوشخبری وتیا ہوں ۔ پرسنتے ہی ہی سنے ا و ب سے سر جھا ہا صرت سنے ارشا دانت کاسلسلداس طرح شروع کیا کم ، ۔ شخ محد فوٹ ہما رے وارث ہو جو کھیم پرگذری ہے وہ تم پر مجی گذیسے کی یہ تمہا رسے سیاے منروری سیسے اور کمیل اس پرموتوت سے کرجولندست تہیں ریا ضرمت سے ہے وہ تمہا را اجرا ورمحنت کا برلہ ہیں اور جوموا ہمسی حق تما ل سسے عطا ہودہ امستندادی است ہے اور پوتھرنات مالم سے کا ہر ہوتہر د لطعث سے تو وہ مین میلال وجمال سے ہوتا ہے اگریہ حال مجول ہے بین ہے کرنہ ہوا درکشیور تا جست سے ٹا آسٹنا ہو تواس کی آرز و کرہے نقیرنے عرص کیا یارمول النگر و درسے بزرگوںسے بیب بہ باش ظا ہرہ ہوئی تو فقیر کا مال کھے ہوجائے گا ۔ حضرت نے فرمایا کہ و وسرے ورویش تابع دلات

بل و لایت نهیں ہیں ا در چند کا مت اسے ارشا د قر لمسئے بوا ظہار سے لائن ہیں بھرسر کارنے اپنی زبان گوہ افتاں سے فرما یا کہ آسکے آؤیں آگے بڑھا کا رنے اپنا جُہرا در دستارعطاکی ا وراخبار عالم ہیں۔سے چندخبریں دیں ۔ نقیران سے دنت کا تنظار کرر <del>باہے کر کمب</del> ان کاظہور ہو گامیری روائی کے ے یا تھ پیرٹریہ فریایا کہ تو ہمی آنا ورہم ہمی آئیں سے میں اور تمام نشکر وازہو شتی میں سوار ہوکر اور یہ فرما یا کہ ہم کفا رسمے مقا بیسکے یہے جا رہے ہیں. سے گھرکا نشفیرہ ولایت بنبریں پرنیت کی کرہیشہ وفنت پر مامزرہوں جار [1] سی طرح سی کنز رسید کرنه وان کومپین نه رات کوآرام بی ان دونوں یا توں ہے نیاز ہو گیا تھا۔ ایک رات میں صبح ہونے سے جیدے ایک شخص نے ہے یا س ہر کہا کہ تہا رہے یہاں مصروف ریاصنت ہونے سے تم والیاد کو بنانی لاحق ہے۔ فقیر نے کہا کیوں ؟ اس وی نے جواب دیا کہ چار ماہ سے تعالیٰ کمی و بی می طرف مجمی متوجه نهیں ہے۔ اس کی توجہ مرف تمہما ری طرف رُ ول سے. اسی وجہستے رسول النّرسلی النّرمید وآ نہ وسلم ہی یہاں تشریب نے واسلے ہیں امجی میں میں سوجے رہا تھا کدا کمٹشف آیا ا ور کہنے لگا کہ تمہیں ا وم نہیں کہ معزمت رسالما ہے۔نے تہیں شخفہ بیمبی ہے ، ور وہ خودمجی ہے <del>کے</del> ں. میں اس کو منتظر بتھا ا ور میر میرت بتھی کہ کیا دیجھے ریا ہوں کہ ایا بک معزت نمانت مآب کے آنے سے پہنے ایک جماعت سمے مروارکی حیثیت سے ہرائی دانت سیدر ۔فع الدین صاحب ایک مندوق لوگوں کے سرول ہررکھوا ا منے نقیر تنظیم مبالایا درا ہے نقبر کے پائل کر بیٹے اور مندوق میرے المست رکھ دیا، ورسیدر نیس الدین صاحب نے یہ کہا معزیت رسالت پٹا ،صلی لند الدوا كم وسلم يهال تشريف لافي والد يتصلين ايك معالد ايها پيش آيكم

كه اس كى وجرسے نه آسكے اور جھے يہ كم وياكه تم يہ ستحذ شنح محد فوت سمے باس۔ جادُ. نيترين حصرت سير دريا نت كياكه اس مندوق بي كياب في بہتے معلوم نہیں جب تم اسے کھولو سکے تو تیریل جائے گا کہ اس میں کیا ہے حبب بیں نے صندو ت کھولا تواس میں سے ایک دستار بھی جوحصرت رسالتا ہے۔ ا بیتے سر پر با ندھ کرمچا آباد کر رکھ وی تھی۔ واستقار سے لاسنے واسے مزرک سا صنور رسول مقبول مسلى السّرعليد وآلبروسلم كارا بمبارك كم ارشا وسيمي بوسيته الفاظ نق كرتتے بوئے كہا كريہ وتارسروارى وسرورى كى د متارسے دب يس نے وہ وہ سر پررکمی تو ان بزرگ نے یہ فرایا کہ تہا رسے سے حصور وغفلت ہرا برہے مہم با بهم و در کبھی ہے مہر باتی نملا ذت و صحاب و در دیشاں سے بار سے بین تنعیبان میرسے ذہن سے لک گئیں اس لیے انہیں شحریجی نہیں کر مکا ، (۱۲) مُكاشفه ۱- معراج مفرت لابزالي نه اس دره بهتي كوكال مبتي ك کی طرف بندکیا. اس کامعائنہ مرزد مستے اس طرح ہوٹاسیے میں طرح یا فی پی اب ك طرح عكس نظراً المسيد اس كم مبوسد مرمقام برنمايا ل بي ارتبيت المقالو سنے عنوی دسفلی کو فا مرکہ دیا اورا پی کمش کی کمندسسے ، پی طروٹ کیپنے لیا ا ور بہوبیت سے مُشرفت کر سمے عاشقی میں مشنول کر دیا کہ عشق، ت سسے قرار ما مسل ہوا۔ ایک حقیقت نے تمام صورت کوآرا کسترکی ، ورازل سے ابریک کا آغاز واسنجام ظام كرويا . براننے والا و يحفنے والا اور كلام كرسنے والا وہ نو وہی تھا -ہ ہے ہی ایہے آ ہے کو بڑھایا۔ واضح ہوکہ اس تنہے رجر رح کا مل سے سلہ میں كوبتان چنا رسكه ايك پهاژگو اپنامسكن بنا بيانتما ا در و بين خلومت اختيار كي - چند سال مک دائم الحال یا تن لاغرو دل بریان و چشم کریان و یاں ر یا- تن بین مشدور م تکھوں میں نورا در دل میں صنوری یا تی مزر ہی تنمی ۔ کمیں نو دسسے و دری بختی معمد کا

ه ورکعی نه و دری ا در نرمنموری یختی بغثا د خود ، ظام رفیلهور نو د ا دریاطن میمنود خود بوجایا رتا تها. ما ه جها وی الاقرل مین ایک روز عصر کے وقت ایمانک ایک شور بریابوا۔ ر میں اس بہاڑ سے با و سبک کی طرح نے آگیا اور بہاڑ کی طرف جورُ خے کیا تو دیکھا کہ ہے زبان کی زبان گویا ہوئی اور جھے مناطب ہو کر میا بیس شروع کر دیں کر تو کو ن ہے ، ورکیا ہے اورکہاں کا ہے کہاں جار جاسے توکیا اور کیوں ہے کیوں جارہا ہے ا ورکہاں رہاہے اور کیوں آیا تیرے یا س کیا ہے اور کیا کسی محدوے گا اور کس کے کام تسینے گاا در تیرا خیال کیاہے اور مال کیراسے اور تیری طبیعت میں بون وچرانہیں جوتوجا تاسيم اسي جان اور جويد صلب وه بدعدا ودجوكبا جا بتاسب وه كبدس بو کھ تونہیں بیا تیا وہ میں بھی نہیں بتا تا ہوتو نہ کھنے وہ میں نہ کہوں اور بر نونر پڑھیں مذ پڑھوں ا ور مبر کو تو مذ الاش کرے میں مجی اُسے تلاش نہ کر وں یا کسی سے تو اپنی ٔ ما جت طلب کریاکسی کی توماجت برلا. حبب پرکیفیت و وربوئی تویس بهوش بو المي حبب ہوش ميں آيا تو آواز آئي ميں سرايا تو ہى تو ہوں تيرى ہى حب بچو ميں مول اور تجی سے دکشیدہ ہوں توکون سے اور کہاں ہے۔ حب میں نے سراٹھاکر دیکھاتو و بإن كوئى نهيس تمنا تومعا فداس كى دات پر چوژا اور د داند بوگيا . حيرت سمے عالم میں خید تدم میلاتھا کہ ایک جوان سبزر گک سمے بیاس میں نظر پڑا اورمیر سے پیھے المروريا نن كرف كاكرتم بم كوبيجانت بويس نے كما نہيں تو كہنے لكاكرتم مانتے ہویں مہاں سے او با ہوں فقیر نے مہانہیں میراس نے کہا کہ در إ رکی فبر بت و دں فقرنے کہا تیا وُ بولااس طرح نہیں تیا وُں گا البتہ اگر تم ہم سے عبد کرو کے تواس وقت تبا ڈن گا فقرنے کہا میں عہد کرتا ہوں اس نے کہا اس طرح سے نہیں اگر بہنتہ عبد کر دیکے تو تبا ڈن کا تو فقیہ نے پیم کہا کہ عبد حضرت عبورالق اس نے ہی کہا کہ نہیں یں سنے کہ جرکس قسم کاعبد کروں اس پر اس نے کہا کہ ہیدے

م سے اس کا طریقہ معلوم کر و مجرز بان سے کہو فقرنے کہا کہ تم تباؤ توہیں۔ اس نے کہا ہم نے سکھا دیا فقرنے دریا فت کیا کہ تم نے سِرِّاسکھایا جہزًا تا کا شفس نے کہا برٹرا بتایا اس سے طہور مبتر کی قسم اس سے بعد و ما وم منتشرالاعفاد ر د رج عیسلی وبنبها و مت زکریا و بکلام مولی و بنظریت طبور نود فحدمصطفے وتقرب د لی النترونجش و والنوان معری و *لبطاعست جنید ب*غدا وی و بعرفان بایزیدمبُرطا تقرب فریدالدین گنج شکرا پوومنی و بز درمهری اخرانزمال و بر پیما می سلطان الم مسلساد ولابت وبوت تسنه ایک بیان کیا پس نے کہا کاں ہیں۔نے ایک بیال تراسنے کہا توسنے ایک مجھایں سنے کہا یک سجھا اسے کہا کہ سبب ایک ج بس نے کہا ہیں تو اس نے کہا وہ سب شبہت ظہور ہے ا دریہ سب بطون ا کے بعداس نے کہا کہ تم نے اس کا عہدوائی کیا ہیں نے کہا ہی عہدوائی کیا توا سنے کہا آج تہاری معرارے ہے یہ باشت کسی کونہ بتانا مبیت کک کم تم کوسے نہا ا درمعراج نرکرائیں مجرحب تمہیں ہوش آجا۔ ئے تنب یہ راز عوام و فواص برنطام ا درُظهورمرسسے پہلے پر کچھ نہ کہنا کہ ایکس آ ومی سنے ایسا کہا ا ور پہلاگیا ا ور بھارا نام ہے کسی پرنا برمنٹ کرنا ہیں یہ مش کر اجنے نماوست خاسنے ہیں پہنچا کہ راست کا ایک ص گذرگیا تھا د پل چاریار ستھے ہمراہ اور نقیرسے وورستھے . پیں سنے ان ہیں۔۔۔ کسی سے کوئی بامت نہیں کی ا ورکھ بیان نرکیا ایک گوشہ میں مشغول عبا وٹ فریاصفت نغا ایک ۱ در کیفیست. رونما جوئی جس کونه نواب سے تعبیر کیا میا سکتا ہے نہیاری سے اس عالم بیں ایک تور بریا ہوا احصروالی الصلوۃ کی ہ واز آر ہی تھی اس مالت یں نیٹر تھ کر دیکھا تو ڈرمعلوم ہوایں نے جایا کہ سوجا ڈن اور پھر آرام کردن یں اس خیال میں ہی تھا کہ ایک شخص آیا اور وہ میرا یا تھ بچر محرمیس اجا إ مرسد أيا تواجا نك كيا ديكما بول كم قام جماوات ونبا وات وجوانات

انیا فی سورے انتیار کر کے کھڑے ہو گئے ہیں بب میں نے دور آرکھا تو ایک سورت نمودار ہوئی تمکل انسانی میں اوراس نے عرض کیا کہ میری آرز ویہ ہے کہ آپ كا قدم مبارك ميرے سرپر ہوتا كه شرف ماصل كرسكوں . فقیرنے وریا فت كياكہ توكون ہے اس نے کہا میں زمین ہول قویس نے اس کے سرمید اپنا یا ڈل رکھ دیاا دراس کے مر کمزکی انتہا تک ہینے گیا بھرایک وہین اور خلیق آومی نے میرے سامنے آگر بھے ملام کیا ور کھڑے ہوکر کہا کرایا قدم مبارک میرے شانے پر رکھتے ہیں نے اس کی بربات نبول کی ہیمراسے ہو چھا تو کون ہے اسے کہا ہیں یا نی ہوں توہیں نے ا پنا قدم زمین سے اُ تھاکر یا نی کے تبانے پر رکھاا ور اس کے مرکز کی اُنہا کہ بہتے اليا. بعرايك دومه وانوش مال وصاحب بليع وزين شخص مستكل ومستعدمير<del>ك ساخة</del> ہ یا اور المرسلام کیا میں نے سلام کا بواب دیا اور بھراس نے جھے سے کہا کہ سرکارمیرے شاہیے پر قدم کھیں اکہ جھے مقبولیت مامس ہونقیرنے اس سے کہاکہ تم کویں إغطمت ديكه والمهون تمها رست شاست بركيس قدم ركهون تواس ني كهاكدينير میرے شانے سے داستہ نہ ملے گا کہ ارواح میری منزل ہیں اس وقت فقیرنے ا سے پوچیاتم کون ہوا سے کہایں کرہ ہوا ہوں تو بھریں نے اس کے شانے بر تدم رکه ا دراس کی منزل کر بہنے گیا بھرایک تیزطبیعت وشوخ و دہنتاک مرخ دیگ والاشخص شمیشر عد فا تھیں ہیے ہوئے اور ننگے سرسا منے آیالین اس نے مجھے سلام نہیں کماا ورجیسے ہی آیا سرچکا کر سکنے مگا کدمیری آنکھ برتدم کھنے " اکر میں اپنی و مہ واری سے عہدہ برہ ہوسکوں فقیرنے کہا توکون ہے اس نے مہا میں کر ڈائنٹی بوں پھر نعیر نے کہا کہ تو پرایشان کیوں ہے اسے جواب دیا كراس پریشانی كی به دجرید كرمس ر دزسید الجیس ناری مروو و بواسید میرسے ول کوسکون نہیں ہے کیونکہ اس کا ظہور جھے سے ہے۔ جھے وُر ہے کہیں اس کی

زديس أني سي مجھ پر مجى عماب نر ہوئيكن بى تعاليے سے ير أميد ركھ ہوں كر آب کے قدم شریعت کی برکت سے عماب سے زیح جا دُن گا. نقیرنے کھوسے ہو کریق تعالیٰ کی طرفت توجه کی اورخبر لمی اورکہا کہ تو پر و ہ وار مبلال عظمت ہیے خبر سلامتی تیرے یے نہیں ہے سرنیا کر کے بن نے اس شف کی آ نکھریا دال کھ ویا . جب و با سے نکلاتو فلک قرکے نیجے بہنے کیا توایک بزرگوار اہل عظمت ومشًا کنے صفت نے میرے سامنے ہمرسلام کیا میں نے اکن سمے سلام کا جواب دیا جسب ان سے نز دیک ہوا توانہوں نے معدا فیرکیا اورکہا کہ تہرا سے خلوت خانہ میں چند بار میں گیا لیکن تم سے جھے گفتگو کامو تع نہ لا فقرسنے ال سے مصاصب ستے پر چھاکہ یہ کون ہیں مصاحب سنے کہا پنوا جرخعنر ہیں یہ آ واڑ انہو ل نے بھی سُن لی ۱ ورفر ما یا که ور یاسینه گزنگاسکه کزارسید جنا سب سکه ملونت نواسنه میس آبیب سے میں الا تھالیکن بھے اسینے طاہر کرسنے کا حکم نہیں تھا۔ اب ہم ووٹول اسمان کے قریب ہینے کئے تو دیکھاکہ اسمان دو مکھے ہو گیا اور تمام کو اکب مشعلیں بن کھنے اس رامسنتهسست بم ا'دراست معرمت امیرالمومنین ابوبکرصدیق رمنی النرعهٔ ا در ا ميرا لمومنين معزرت على كرم التُذوجِه ، تمام ا وبيايسك سا نعدا ن سميه سروار كم ثبيت سے نظراتسے اُنہوں نے بہت تعربیٹ کی اورکہا کہ ہم تہسے سینے سے منظر نے تم نوب اسئے۔ اس وقت آسمان سمے تمام فرشتے میں ما مزستھ ا دربڑی نوشی کا اظهار كررس تف ميد كوئى بادشاه كى كام سه ابل جاه بزرگول كے كرجا ما ہے ان کی مسرت وشاو ماتی بھا بیان سخریر میں لاناممکن نہیں اور جو دیکھا گیا اس بر عقل بیران ہے معزت خعنر میلہ السلام اور تمام ارواح اولیاء و ملائکہ کھڑسے ہو سمئے ا درمعنرات امیرین فیقرسے ہمراہ ہوسگئے ا وراسمان ووم پر پہنے توبیانمان می شق ہوگیا ، در ہرمتار ومشعل ہوگیا ہم اس کے اغدر وانمل ہوئے ترتما کارواح

اولیا دجن کران کامسکن یہی ہے ہما رہے استقبال کے بیے آئیں ہی دہ سب ۱ و هرمتوجه میوکنیس ا در اس آسمان سمیم تمام فرشتے بھی حاصر ہو کئے ا درانہوں نے ا وب کے ساتھ کھڑے ہو کرعرض کیا کہ اے عزت الاعظم حبٰد مبزار سال ہے النگر کے وطاكرده علم سے بمیں معنوم تھاكدتم كواس راہ سے گذار اجائے كاس سے بم تدم بوسی کے منظر تھے یہ کہر کر وہ سب کھوسے ہو گئے اور ہم و یا سے روا نہ ہو کرنیک سوم بینی تمیرسے اسان کے نز دیک پہنے۔ وہاں یہ فریا دسننے میں آئی کراس نقر سے المیں بم کونجاشت ل جلسے۔ نقیرنے نوفٹ زدہ ہو کومعیا حبوں سے دریانت کیا کہ یہ فریا دی کون ہیں ، نہوں سنے بتایا کہ یہ جاروت و ماروت ہیں بھرنقیرسنے ان سے دریا فت کیا کہ ان کی رہا تی کی کوئی سوریت ممکن ہے انہوں نے کہانہیں۔ ، تم يهال سيد ملدرواند بوما وكر حضرت رسانتاب مسلى الترعيد وآله وسلم تبالسه منتظرين توول بين يرضيال بمناكر صبب كسي كمشكل آسان نه بوتويها ل تسفيريا نائده آوازاً کی که باروت و ماروت سمے با رسے ہیں تم بوچاہتے ہووہ بیان کرو فترنيع من كمياكه است معزمت لابزال تجديراس كابوا ب نوب دوش بي توكم بواكداب ان كومز بيركنوس بيس نرشكايا ماستے اوران پرسسے عذاب موتوب کر دیا جائے تیامت ککسے بیسے اور قیامت سکے دن بہ و ونوں مضرت الم کسین رمنی الدونه کی تنهاوت سے بخشے جائیں گئے اور وہ پرزید کو امام عالی متعام کے ویول میں ڈال اس مے تصور کی معانی بیا ہیں سے ایکن اس کی معانی نہ ہوگی ۔ ہیں اب اس متعام سے مجمی گذرگیا اور پوتھے آسمان کے قریب ما پہنچا توہ ہمی و دیکریسے ہوگیا، در کواکب ہلال کی ما نند ہو سکتے۔ حبب میں اس میں واغل ہوا تو سجز حیٰدیکے تام ارداح انبيا دامستقبال كيريد المين اورانبول في معا في كيا نيزالها مست کیا و با رسکے فرشتوں نے مجی نہا بہت خوشی وشا و ما بی سکے میا تھے تھیں وا نرین کہی

ا در کها کراکٹر ہم اس انتظار میں رہتے تھے کہ یا رہ ان کا اس را ہے کہ گذر ہوگا۔ حب رو ذکه معزمت رسانما ب صلی التری دسلم تشریب ہے سکتے اس روز اتنے اولیا، کی ار داح برابر موجود تھیں مبنی دان کے ایک تم ہوئیکن اس مالت بی صرف و دح تھی اور اس مال ہیں اس کا تعلق جم کے ساتھ ہے یہ تفریح وسیری کھوا وسے يه كهروه سب كوس بوسك فقرس بوالك فقر معترتين مح ساته والى سے مكلاا ورسم بالنيويں ۳ سمان پر بینے سکتے و یا ں ہیں۔نے ایک صورت ودمنی وائی و بھی توہیں صیرت ہی پڑ گیا اور بہت نوش ہوا اور وولوں ورجے برابر پاسٹے -معماحبوں سے بن قربانت كياكربرداز بست انبول في كماكر بهشت ود وزخ محم معنى يهال مهيابي قيامت سے دن مرور وا نبساط ہوگا مچریں نے پوچھا کہ کیا اب می بعق ہوگوں کومہشت میں ويحما جاسكتاب اوريكيا باست يم حس كوالترتعاني جابتا بساس كى منفرت كر وتياہے كيايہ حقيقت أن ظاہر ہو جلنے كى اور يہاں سے ہے كو بندہ جنتى كى نترك بنت کی کوئی کھڑکی کھول مسیقے ہیں کیانا ہری اشارہ اسی طری ہے جب ہم بہال سنجے بینی پانبی سامان پرتوب بھی وویکڑسے ہوگیا، ورکواکب مشعل بن کردنشی سين سك يس يانبوس اسمان كرايا تومبت بالورو يكف يس است بوجيد نولعبورن ا درخوش الحال تھے وہ سب نقیرسے یا تھ یا دُل سے لہٹ کھٹے اور بالي كرف نے سلكے نقرف ال مسلم كماكداس ميں كياراز بے كدتم مورت ميں جانور ہوا دریاتیں انسانوں کی طرح کرر ہے ہو۔ انہوں نے کہاکہ ہم ارواح ہیں اور ہم نے اپنے علم سے تنزل کر مے یہ صورت جوائی ! ئی ہے۔ جومبم کے ساتھنو ہوتا ہے وہ تنزل کی طرف جاتا ہے اورتمام ارواح کی نوامش تھی اورانہیں تعب بھی تھا کہ روح مجسم کیسے ہوتی ہے اور انہیں یہ فبر مل یکی تھی کہ حضرت یشنج محد غوث اس رامستهست گذری سکے توتم بھی انہیں ویکھو گے .اب ہم

ہ ہے کو دیکھ کرمہت خوش ہوئے اور حضرت حق سے بمیں امبدہے کہ اس ممکے ساتھ ہم زیارت سے مشرف ہوں سمے . بیں نے پوچھا کہ وہ ار واح او بیا دجمنسو<del>ب</del> حبد نہیں ہیں کہاں ہیں انہوں نے تنایا کہ و بال ہیں کہ جہاں کسی فرشتہ اور وح کا كوئى دخل ببين بخفيركويه آرز و بوئى كرويال كى سيركرست ا درمصا دب ست كهاكم تر ده مقام و کله سختاسید اس نے کہا کرنہیں - ول ہیں یہ نیبال آیا کہ قدرت مرد ان نداكو ديكفف كي بين چورتى ا وروه قدم برقدم بينت بين و يا ساكى ريس كيانا نده پرود عيب لاريب سے برات في كرسے ما وا وروكھا ووتوو مسك كئے پندلا كهدا دانيا و بوسم سے تعلق نهيں ركھتے متھے وہ و فال تھ سے ہوئے ہيں . ان میںسے رہاشت ولی ایسے ہیں کہ ان کے معاطلات میں کسی و لی کاکوئی وخل نہیں ہے اور اُن میں سے وو ولی فقر کے فیون سے ایسے اور بن جا میں کے کم تام عالم كاكارو بارسبنها ل ليستخديد باست معلوم بوسف سحد بعديس يها ل سس كذرا بواجهة أسان برببنيا وه بمي شق بوكيا اوركواكب مشعلين بن سكت بي جهت اسمان کے اندروا خل ہوا توعجیب وغربیب باتیں دیکھنے ہیں آئیں اوراس آمان محد مبى كام فريست ساسين آسيدا ورسب في محديد مصافي كما وال ك وانتول میں تما بیں تمیں فقرنے ان مسے معلوم کیا کہ برکتا ہیں کیسی ہیں انہوں سنے کہا وہست م مبلال الل المرامي اس كوبيان نبيل كيا جائد كالتبدان بي سعد بعن كوبيان كيا ما اسے نیرنے پرچیا وہ کہاں ہیں انہوں سنے کہا کہ درم انتھا کہ تا ہے کی نظر مبارک بین آجائیں سکتے۔ بین حبب إ مرآ یا توکیا و بچھا ہوں کہ مبلال وعظمت کا ایک مکان ہے یہاں عورتیں بیٹی ہیں اوران ہیں سے ایک عورت توجید صرف کو بیان کردہی ہے نقرنے پوچھا یہ کون ہیں مصاحبوں نے تبایا ما در کڑا فقرنے وور کرزین کوبوما ورحعرت ما فی توامه حیدا وران میب سے نقیر نے یہ دریا نت

کیا کرآ ہے سب مسلمان برتے ہوئے میں لیول کی جماعت یں کیوں ہوانہوں نے فر ما یا کرانم وا کمل واحسن تجلی بی*ں ہوں اہل جلال ہم ،ی سب بیں کرمسفنت* و ا معر کے سانھ موصوب ہیں۔ نقرفے ما ور واسسے عرص کیا کہ آب ہمیں جہلے ہی ال مسے گذرنے کی خبر وسے وہی انہوںنے اس کے جواب یں فرمایا کرولایت جمال نبیاد کے سا تھ منسوب، متھی وہ فتم ہوگئی اب اولیا دسمے حصے ہیں آگئی اولیاد کو ور لوں مرے <u>حصر طے ہیں</u> اور بہ خطہ ولا بت محص کا ہے۔ اسا ایک اور راز کی بات شخیے ہ ہے۔ کو یہ عورتیں جر نظر آر ہی ہیں مخبر اہل جلال ہیں اور اہل نارکوچا ہتی ہیں اس ہے رسول عبیرانسددم نے فریا یا النساء جبائل الشبطان پرحالم باطن کی خبرویتی ہیں اور تمام مخلوق ان کومها وسب کشعت و کرا باست سمجهتی سبیت یه بیبینی آ دمی کوجذبهٔ مبلال میں لاتی میں اور آخر کا رکھر کی راو پر چلاتی ہیں تو فقرنے پر چھا پینمبروں سے باس ببنام لاسنے سے بیے جبریل علیالسلام اوراس جماعت کے بیے کون سافرشتہ مقر ہے انہوں نے کہا کلکائیل ہومیلال غطریت سے طام ہواسہے ا ورعورت مذکورہ د پیجستے ہی اس کی گرد پڑہ ہوگئی ہیں ۔ چندلا کھ مروان اہل مبلال اپنی صورت جلال یں ظاہر ہوں سکتے اور وہ ان عور توں سے فیصل ماصل کریں سکتے لیکن پرعور تیس إطني طورسي كلكائميل سن نيعن إئيس كشك اورمرون المرى اعتبارسس ابنى قوم كم ابینے افعال سے مسخر ومیلی بنائیں سکے اورمعبود مطلق کی پہستش کریں سکے۔ ان كى نكاه بين خيروشركا فرق نايال بوجلسك كا. يندا فرا و كلكاليل مح واسطر مح لغير ہی نیف یا میں سکے منجد عورتوں اور مرووں کے یہ ایسے آیب کوحی پر جھیں کے اور واسطہ ورمیان میں نہ رکھیں گئے اس میسے کہ ان کو دیدار حق ہے ہروہ ہوا۔ہے۔ ۱ در فقرکو ۱ س د د را ن عجب طرح کی حیرت ہوئی کہ اسے د سب کسی سنے کمبی اس بات كون ننا بوگاد يكنا توكهال بوسكتاست اب بم يهال سے نكے اور حن شكا

میں ما تھیں بہاں ہے کر ہم مانویں ایمان سے توبیب بہنے گئے۔ ایک مرد اتنی سامیے آبا فقرسنے بو جِماتو ما در تواسنے فرما یا کراس مقصدسے ہم ابن مجکرسے بہاں تک سے کہ ناتم بلالی که و پی کرتمهین نوف معلوم تر بوتو فقرنے پوتیا که اس حبیر کاکیا ام ہے آب نے ام تر تبا دیا میکن و وسروں کو بتانے سے منع فرما دیا اور نیزی سے آگے بڑے کا ی ویا تا که میل ل عظمت کا ویدار بومبلسانی ۱ ور با ور توابعی مرسیا جبول سمرست مهرست ساتھ پس بڑیں بہانتک کر ہم ماتویں آسمان سکے قریب بہنے سکنے برا سمان بھی و و مکریسے ہوگیا، درہم اس سمے اندر وامل ہو سکتے توبہال ما ہیاست عنوی دسفی نظراتہیں بم نے يهاں کو توقف كيا اكريه ما جنيں مل ہوجاً ميں اس سے بہلے بهاں سے آگے جا امنا ، مبیں ا درمیں نے جب بائیں طرف نظرہ الی تو دین و ونیا کو دبھیا کہ دوا یک ہی زيك بين كعرشت بين مزين وتحتى- ايك، ومر و نوبوان فوش فيم جو دين كابل ركساً شما. ا ورید دین بی بهال کی خاص سبت سیدا درد دسری دنیا تھی جونہایت آراستدومرفراز عالی شمان عمل بونزاکت و کمال میں بسے مشال متعابیر ونیاد بن حقیقت سے عائل موکرور ا نجام کی بہتری مے بنیرحاصل محنے تعریزات ولیتی ہے بھر بھم ہوا کہ جواس ہیں آنا چاہے وہ آجائے یں نے بواب میں کہا کہ نہیں خود اندر ہوئ ا در نراب مطاندر ہے جا میں مجھے توصرف آ ہے۔ سے کام سبے۔ معاجوں نے سن کرنماز شکراندا واکی کیوکھ يەلغزش كامتعام تھا . يهال ببهت لوگ كيسل يىكے بي ا ورتحت الشراس بي كريك پس. مبب پر ووں پرنظروالی توپ*یں سنے علم کبی و علم لنگ ٹی کو ویکھا*نس ول سخصیر علم طا ہری کی طرف ماکل ہوا کہ اچا تک معتربت عیلی علیدالسلام نے دریا فیند فرمایا كرتم نے چاراماموں كو ويكھا يس نے كہانہيں البتدكرة الى بيس كھرسے ہوئے نظر اسئے تھے اور پرلیتین ہے کر ان میں اختلافات تمے پھر میں نے ول میں خیال کیا که علم کد تی کیا ہے اور کس چیز کو کہتے ہیں یہ بات ول میں تو منرور آئی لیکن زبان

سے نہیں نکلی کر تمام اسمائے الی ابی صورت علمہ سمے ساتھ رتبہُ اعیان ہیں ما بت اور مشکل ہو کرنی ہر بوئے جن میں سے بعن می مرستھے اورلبین نہیں تھے وہ سب ہی بی ہر ہوسکتے ، در رہب نے صورت کونی اختیار کرلی بچراسائے کوفی و اسملے البی و د نوں اس مجگریں سما کئے بھیریس نے بہاں سے قدم اٹھایا تمام کواکسہ ، ، فلاک مشعلوں کی صورت میں روش شعے وہ مجی صورت السّانی میں تبدیل ہو گئے ، ورتمام ابل ، فلاک سنے ان سے نورحاصل کیا کہ کرۂ خاک سے کرسی کمس ہرا یک ابان جگر کھراسہے ا درمرائیس صورت انسانی ہیں نظراً زیاسیے دیکن ان ہیں سے کوئی ا بن جگرسے بنبش نبیں کرنا ا درایک ووسرسے کو دیکور اسہے ا در کرسی سے کرہ ناك بك برايك بي رده ايك ووسرے كو ويكورُ اليسے كبي البياد وا ولياد بوہم صحبت ستھے وہ کرسی میں کھرشے ہیں مگرا مرم صفی الٹروموٹی کیم الٹرومیں م ا لنروصديق اكبروص من مصاحب قدىم ميرسے ساتھ ہيں جب ہم نلک۔ اطلس مير بهنيج توصفرش آوم عيسه السلام ومعزت مولى والوبرصديق كحرست بي ا ورحصرت علی امدالندمصا صب قدیم سے ساتھ ہم عرش پر پہنچے والی ہم کیا و پھتے ہیں کھنے رما تھا ہے صلی الترمیے وسلم تشریعیٹ فرما ہیں حب آ ہیں سنے فقرکو دیکھا توشکرا ڈھنزے میدیت ا داکیا، در زمایا کرمیری امست پس صرف سانت ا فرا و پهال <del>مهنم ب</del>ی اور ان ہیں سے ہرایک کا نام انگ انگ تبا دیا جب پابنے تن ایک جگر بھے توحفرت رمالتما سبسنے باسم شرادسے د کھائے جو ویکھتے ہی بیست ونا ہو د ہو کھئے اور یہ زبایا كراكيب شراره بنصے و د مرسے شرارہ مے ورميان فاصله بينا نوے مزارسال را و و بياكا ہے۔ جو یہاں کی سیرکرے گا وہ منزل پر پہنے جائے گایا نہیں اس میں احتمال ہے بس نقیر کونکر ہوئی کہ بیماں بہیناکس طرح ممکن ہے اتھی میں اسی خیال میں تھا کہ اس زات ہے ہما دہے مثال نے وصلہ بندگیا اورایک ہی پرواز میں فقیولاں

پہنے گیا، ورمیرے علام بیارتن ا وربھی د فال ام موجو و ہوسئے . حبب ہم یہاں جہنے تومورت عزرائيل يس جلال فطرت في التي طلعت سي فحص بيخود كروبا . يجد دير سے بعد ہوش میں آیا ۔ بیعن و د اولیا د جربیال مک پہنچ چکے تھے اورانہول نے جلال غطمت عزرائیل کو ویکها تھا وہ و <u>سکھتے</u> ہی بارگاہ حق تعالیٰ میں سربجو دہو<u>گئے</u> ا و ر ومیں رہ سکتے چھروایس سکتے۔ قدرت نے نقیرکی نظروں سے پر دسے انتھامینے ا ور بيكا چوند كك نه جوني كيا و يحقاب كم مولال عظمت كي تديس اس كي طلعت اوربالائے جمال اس کی کبیر اوئی برعظمت عظیم سے مالک کی جینیت سے عیال سے اور راللغمین سے وولوں تختوں سے مہیا وموجوبید شرارہ اسلے افعال مک سے اوراسمائے م کو فی سے مجلی ہو کر مندات داتی کی زینت سے مزین اور الاحت اسمائے تقدیس سے مقدس ہے اور بے نشان سے نشان میں ظا برہوئی اوراعلی سے اسفل کی عرون ارامسته دپیرامسته ا وراین شان سکے مطابق برجگر موجود - اس سنے کسی کو بغيرصلاحيست محكمى رتبه برنا تزنبين كياا ورمراكي كواين صب حيثيت معرفت عطاكی ا ور بوایک كا حال و و سرست سست پوسشیده تنیا است ظام مرمرویا ا ور ایک كو د ومرسے کا ناظرا ور اس کومنظوراس نے بنایا اور برایک بیں اس کا نورمورا اوا۔ مصنور بنورمتجلی ایک سبحلی و ومدا مشا بر ۵ نوراعلی سنے اڈ نی بکب کی نفردن ہیں ہے پر وہ ہونا اسے منظورنہ تھا۔ حب تمام انجبن *کو اُس نے منظم کیا توسیے پر و ہندا*ئے ی خوش مدا آئی کہ جواحمد بلامیم ہے و برسر شخت مبلوہ کر ہے۔ اس کلام اراوت ہ را سے منتے ہی اس تقریفے معزمت عینی علیہ انسان م بی تھا ہو یا نکل قریب موبود تھے مرمعراج توبجے ہورہی ہے اورتخت پرحضرت رسالتما ب معلی التعربیہ لاآلہ وسلم کو لایا جار السبے اس کی کمیا وجہ سبتے توحصرت مسی سنے فرایا کر جود ای میں نبی کی امنت میں ہوتا ہے تو مہلے اس کے بی کومعراج ہوتی ہے اس سے بعداس سے بجائے

اس کے دلی کو ہوتی تاکہ ولایت و نبوت کا گھرا یا دیسے جب میسے علیدالسلام نے یہ ترجيهه كى توميرا دل نوش بوكيا ورصرت رسالت بناه مىلى التُرمير والهوسلم تخت پرمبوہ افروز ہوسکتے سب آپ کی تغلیم بجا لاسئے ا ورمعزت حق سنے پلیّ المککٹ الْيَقُ مُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْعَلِمَا رِسب كواپِی ايک سجي و کھا ئی جھے چمعلوم نہيں کم پھر کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا جب اس سے فیص نے وجد دہستی میں ایک غوط نکایا تو سب پریمان موکیاالان کاکان مینی ده اب مجی دلیها بی سے جیسے بہتے تھا میرصرت ر را است پنا و مسلی اللّه علیه و مسلم شخنت سے نیجے اُ ترسے اور فیقر کی طرون اشارہ فرایا تو نقرنے میڑھی پر قدم رکھا تو تمام وجود مہتی وبو د نور ہوگیا اور فرمشتوں نے بند الدونست كها كم تمام ك لاتعداد كما و معاون بوكف اور بدخ لمون فيا و تيزانسي مِي شغول بهو كي بنتريت كاليك درّه إتى ندر ط و هُوَ مَعَكُمُ أَنْهُا مُناكُمُ الشَّنْعُ كانودكويس فيدمصداق بإيا ورجب تخت بربهنجا دور بيشركيا . قدرت دات بيول سنے ایسامرتبر رفیع سخشا کہ اس میں چون وچراکی گنجائش نہیں اور تام انبیاد واولیاد و مل که دموج و است سنے اس معبو دحقیقی کوسجدہ کیا ا ورمتنام فنا پایا اب سامد وخیت مسجود با تی ندرہی دَ یَبُسِنَی دَجُهُ دُرِّبِكَ وَوَا لَمُبِلَوْلِ وَالْوَکِوْ اَمِرِسنے مَتَّبِی فُرا کی اور کلام نفشی کامنسد شروع ہوا سوال وجواب کی اس سے ابتدا اورانسی پرانتہا ہوئی تام موجودات کی ما مهیت اس میں موجو واور حرکت وجو وکوایک تبییله بناکرمیب كوابئ طلعت حن مسك بهاس سعدمر ببندكيا مين نبين جانما كركما تعاا ودكيا بوكيا تميمي بالهمه ورتمي سبديمه واشازلى ن سطح ابدالا با وبي متجلى بوكر خودكيميال کر دیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو تر ہی اعظم من قرب کل استیاء کی جے خبر ملی۔ ا بندا د انها کی ایک ہی معورت نظراً ئی تو میں شخت <u>سے نیمے</u> اگرا اورتیبن اق ل میں مہنجا اور روح القدسسے واقعت ہوا اورحزت محدمصطفے میل النّدعلیہ وآلہ دیم

کی مورت دیکی تواسی نے ارشاد فرایا کہ میں قدم بی اخری قدم ولی ہے ۔ میں اسے متعلق اس بات کو سجو کر رتبہ تا نی میں پہنچا اور اسم سے جسم ہو کر سطح عرش پہ پہنچا تومست وہے نود ہوگیا حزت رسا تھا ہے۔نے اپینے یا ر فارحزنت علی سے وایا كران كوان كى مجريبنياووا پ نے ميرے دونوں باز ديگڑے جب ميرى انكھل . کئ تو میں نے اپنے مصاحب قدیم کوسلے موجو و دیکھا اور پہاٹر بر جہا گیا، دہاں اسنے واسے میری نظروں سے اوعبل ہو سکتے اور ہیں نے خود کو ویاں تنہایا یا۔ حبب بستر پراآیا تو میں۔فعرشن جلال احد غاذی میناری کواس پر کروٹیں۔لیتے بوئے بحالت بيدارى ويحا بجرشن احدغازى انهر بين يتركئ اورسرهكاكرمراتب میں سکنے تو ان کومیرے مالات کی نبریل گئی اور بیٹھتے ہی شیخے مبلال نے ہوسے وریا فت کیا کہ جنا ہے ہے کہاں سکتے تھے سنینے احدفر المستے ہی کہ ہم نے دیکھا كر حزت اور در ولينول سے بم كلم تھے بھرا ہے فراستے إلى كرتم توسورہے تھے ا درتهیں به معلوم نه تھا کہ حزیت یہاں موج وقعے ۔ صرف آنا ہوا کہ معزیت دمنو کھے ہے اشھے تھے. وب نقرنے دیجا کہ یہ بہت مجت کر رہے ہیں توکھا بناب اپنے خیال پس مست ہیں اتنی باتیں کیول کررسہے ہیں اس پر وہ خاموش ہو کھئے اور فقرن بمى موجاكر إرب بركيا معا لرب محفة تو مالها سال بوكك اسى حالت میں اور یہ قومہ ومبسر میں معروف سحث نظرات نے ہیں ۔ میں اسی خبال میں محتما که حفزت رسانتما سب مسلی النترعلیروا به وسلم کی معراج کا واقعه یا و آیا تودل ہیں جو خطره تها ده د در بوگیا ا در ا ب جو مال تغااس کا مال قال بین نهیں کا سکتاسوا ندا دندتمالی کے اسے کوئی اور نہیں جاتا ۔ نقرسے جننامکن ہوسکا تلہے اتنا ى نكماكيا - يدايك ايماد واشار مسبع جونوش نفيب بوكا اسس واقعت بوكا اگرچ از د وستے سلوک اول قدم بی آخر قدم ولی ہے دیکن شرط یہ سہے کہ کا نی نور و

نون کے بعداس کو سیھنے کی کوشش کی جلئے۔ ولی نواہ کتنی رومانی میرکریے دیکن رتبہ معنی سے متبی وزنہیں ہوسکتا کیو بکہ اس کی ولایت بی گی آبا ہے خلاف مدتمالی ملا دولا سے مہر سب کو بہائے۔ آیین یا رب العالمین مسب کو بہائے۔ آیین یا رب العالمین معمومی یا کی پیر

١ راقم ١- محد نعيم لتى مدينى خانيوال

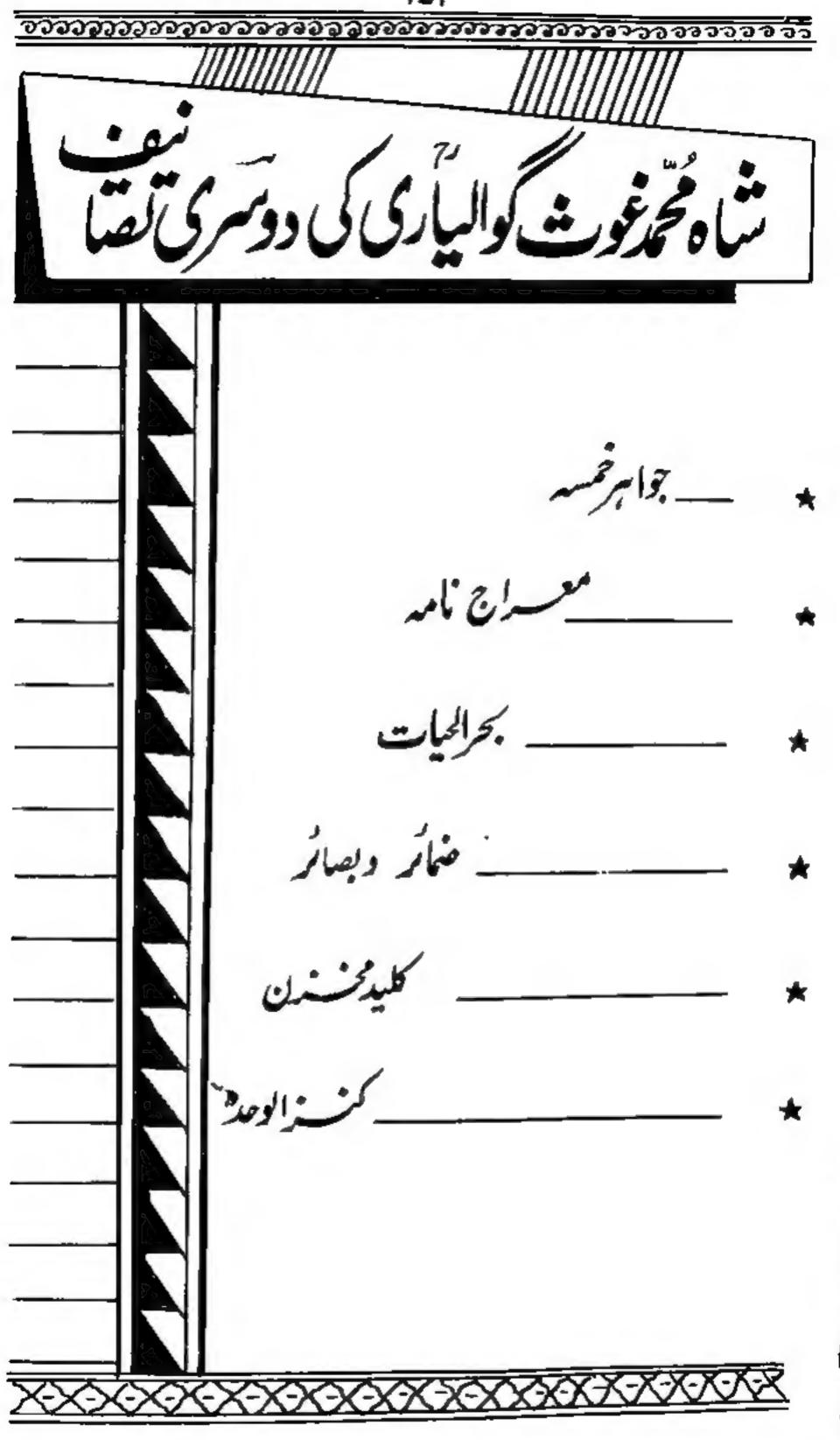

Marfat.com

